# طحمسا

نیئر مصطفی



#### عثمان على

اس صدی کے آغاز میں انجرنے والی وہ آغاز میں کہ وجود ہ صدی ناول کی صدی ہے۔ عالمی منظرنا ہے کے متوازی متائی سطح بی منظر د، پختد اور برائے ناولوں کی مسلس آیہ ہیے باور کرا چی ہے کہ اس عبد میں فکشن کے مسلس آیہ ہیے باور کرا چی ہے کہ اس عبد میں فکشن کے قاری کوانے ہیے ناول میسر آتے رہیں گے، جب کوفشن کے قاری پیدا کرنے اور ان کی فکری واو بی تربیت کی فرمہ واری ناول نے اپنے باتھ بیس رکھی ہے۔ ایسویں صدی فرم واری ناول نے اپنے باتھ بیس رکھی ہے۔ ایسویں صدی کی دوسری دبائی میں جہاں "حسن کی صورتحال" بنس و فن شاک درائے "، "ارور" چارورو کیش اور ایک پھوا" ایسے کی ناول فن شاک درائے "، "اور" چارورو کیش اور ایک پھوا" ایسے کی ناول فن شعر یا ہے گئی ناول کے ایس و تیں نیئر مصطفیٰ کا این فیمس چاری کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا ایس در جاری کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مور میش کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و تیں نیئر مصطفیٰ کا در جاری مورو کی کی دبیر و گئی کی دبیر کی کوفی کی دبیر کی دبیر کی کوفی کی دبیر کی دبیر کی کی دبیر کی دبیر کی دبیر کی کی دبیر کی دبیر کی دبیر کی کوفی کی دبیر کی کوفی کی دبیر کی کی دبیر کی کوفی کی دبیر کی کی دبیر کی کی دبیر کی کوفی کی کوفی کی کوفی کی دبیر کی کوفی کی ک

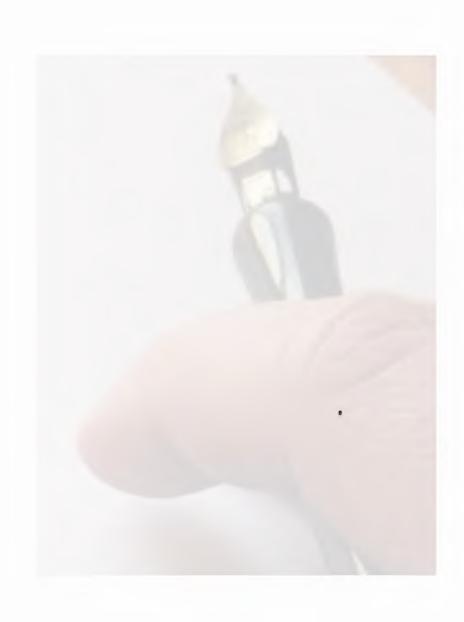



#### باذوق لوگوں کے لئے خواصورت اور معیاری کماب بعیاف HASSAN DEEN

ادارہ City Book Point کا مقدر ای کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ ہے اعلیٰ معیار کی ہوں۔ اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقدد کی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا جہیں بلکہ اشاعتی دنیا میں ایک گئی جدت پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق ادر ای خیالات ادر ای خیالات ادر مصنف کے خیالات ادر محتق ہوں۔ مادر ادارہ مصنف کے خیالات ادر محتق ہوں۔ مادرے دارے کے چیش نظر صرف تحقیق کتب کی اشاعت ہے۔

ہر خاص وعام کو طلع کیا جاتا ہے کہ جوادارے ہماری تحریری اجازت کے بغیر ہمارے ادارے کا نام بطور اسٹا کسٹ، ناشر، ڈسٹری بیوٹر یا تقسیم کار کے طور پراپٹی کیا بول میں لگارہے ہیں اس کی تمام ذمہ داری ہمارا نام استعال کرنے والے ادارے پر ہوگی اور ہمارا ادارہ بھی ہمارا نام استعال کرنے والے کے خلاف قالونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے۔

> جلاحقوق ریان اور تاکف کنام باردوم: نومبر ۲۰۲۱ء کناب کانام: اهشما مصف: نیر مصطفیٰ مرورق: جواد جوجی کاف نون مرورق: خون مرائے ، لمان کپوذیک: خون مرائے ، لمان پوف ریدگ : قاضی کل ما تب قریش تافر: شی بک پوانک ، کراچی تعداد: پانچ مو تبداد: پانچ مو تبداد:

> > رابل:

nayyermustafa@hotmail.com Ph: # 0331-7045748

# اغتماب!

ورمستقبل کے اُس انسان' کے نام! جو کا تئات کو جر، جمود اور عدم مساوات کی بیڑیوں سے رہائی دلائے گا

4

When life itself seems lunatic, who knows where madness lies.

Perhaps to be too practical is madness.

To surrender dreams — this may be madness.

Too much sanity may be madness —
and maddest of all:to see life as it is, and not
as it should be!

(Cervantes, Don Quixote)

### فهرست

| عثمان على 7 |             | سودائيول كاجہال     | ڈھشما۔'  |
|-------------|-------------|---------------------|----------|
| عيدي 12     | راشدس       | ي كان دُهشما"       | نيرمصطفي |
| 21          | ادم .       | ☆ فلسفوں کا تص      |          |
| 34          |             | ÷ جنون كاابلار      | ÷.       |
| 52          |             | الم مثلر بدها ناز   |          |
| 64          |             | الم وهشما           |          |
| 72          | ميلوۋراما . | الله الله الله الله |          |



## وهشما بسودائيون كاجهال

وتت ایک اضائی شے ہے ہم پھر بھی حساب رکھتے ہیں اکیسویں صدی کے دوعشر کے گزرگئے ہم جانتے ہیں کہ کیے بھی جانامکن نہیں پھر بھی ہم ایک دوسر ہے کو پھر بھی ہم ایک دوسر ہے کو

جائل قرار دیتے ہیں میٹا نیر ٹیوز ٹوٹ کر بھر گئے جس کے کلڑے امیبا کی طرح بڑھ رہے ہیں ہرسے ایک نیا نظر بیالاتی ہے ہرسے ایک نیا نظر بیالاتی ہے

آزادی کویقین بنانے کے لیے روزانہ قانون سازی ہوتی ہے ا نکار کے سوا اب کوئی رومانس نہیں رہا انکار۔ دوسرول کے ہونے کا انكار\_اين بونے كا منافع خورول کے سواسب سوچتے رہتے ہیں دنیا کوسنوار نے والے ہاتھ میں برش کے کھڑے ہیں مگررنگول کی پیجان نہیں رہی گانے والا کوئی راگ جھیٹر تا ہے مگراس شور میں اسے اپنی آواز سنائی نہیں دیتی يوسك ماذرزم ختم موا اب جو ہے وہ بہت پرانا ہے ایک ناخالص پتمر کا زمانه

------

ڈھشما کوئی معنی نہیں کوئی سچے نہیں سپھھ حتی نہیں

مكال توسامنے ب زمانه بمى لوث آتا ہے اچا تك مسى بېرو يے كى طرح نير مصطفى ايك سريخ ب جو پنیایت بلا کر غائب ہوجا تا ہے فلفول كاتصادم موتاب فلفي ألجضته بين سب فلنع بارجات بي فلفي جيت جاتے ہيں امق ان پر ہنتا ہے جس كى بغل مين كوئي كما بنيس ذبن مِن كُونَى فلسفة بين ہاتھ میں ایک کلہاڑا ہے جس ير نيلي آنجول والابندركنده ب

> مکالمہ رُکٹانہیں ہے جنوں کا ابلاغ ہوتا ہے فلفی جذباتی ہوجاتا ہے فلفی شدت پہند بھی ہے فلفی انسان ہے تہذیبیں Overlap ہوتی ایں

ا آدازول کارائ ہے
افضے نے کیجا کر دیا ہے
خصے نے کیجا کر دیا ہے
کرہ بے ترتیب گھومتا ہے
مند مشرق، نہ کوئی مغرب، نہ شال، نہ جنوب
کوئی سمت نہیں ہے
رٹا ہوا سبق دہرایا جاتا ہے
ہنگامہ بریا ہوتا ہے
زندگی کا احساس ہوتا ہے
موت کا پھیں ہوتا ہے

تروان

روان ہٹلر بدھا تازی ٹروان کہیں آس مارے بیٹھا جاسکتا ہے سب جنگل ہے دکھی ہوتا آسان نہیں ہوتا سکھ میں ٹروان نہیں ملتا ماضی آ مے سرکتا ہے مستقبل بیٹیے چھا تگ لگا تا ہے مال تو کہیں موجود نہیں مال تو کہیں موجود نہیں

#### برما\_ Sieg Heil

سنكل آورث ميلو ذرامه يقريكمل كرمجى ياني نهيس موتا ياني مجمد موكر بعي يتقرنبين بذا جينے کے ليے تقيم ضروري ب نظريه دلل سينين طاقت اورجث وهرمی سے قائم رہتاہے مورت كمزورب عورت مرد س نفرت کرتی ہے عورت الطيجم من مرد بنا چاه تي ب كالے خوديہ فركرتے ہيں كالے كورول سے نفرت كرتے ہيں كالے كوروں كواى جنم يس كالاد يكهنا جائت بي

: عثمان علی (ملتان) اگست ، دو ہزار بیس

# نيرمصطفى كادو دهشمان: ايك بوسك مادرن ناول

اس مدی کے آغاز میں اُمجر نے والی وہ آوازیں ، جو اُس وقت مشکوک لگی تھیں ، آئ اعتبار پا بھی جیں کہ موجودہ صدی ناول کی صدی ہے۔ عالمی منظر نامے کے متوازی مقامی سطح پر بھی منفر د ، پختہ اور بڑے ناولوں کی مسلسل آمد سے باور کرا بھی ہے کہ اس عہد میں قاشن کے قاری کوائے نے ناول میسر آتے رہیں گے ، جب کہ قلشن کے قاری پیدا کر نے اور اُن کی قاری کوائے ناول میسر آتے رہیں گے ، جب کہ قلشن کے قاری پیدا کر نے اور اُن کی قاری کوائے ناول میسر آتے رہیں گے ، جب کہ قلشن کے قاری پیدا کر نے اور اُن کی قاری و اولی تربیت کی ذمہ داری ناول نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے اور اُن کی قاری و اولی تربیت کی ذمہ داری ناول نے اپنے ہاتھ میں رکھ نے اور اُن کی قاری کے واثاک نے اُن نے ناول کی شعر یات کے حوالے سے ایک ڈسکوری کئی ناول اپنا نقش قائم کر کے نئے ناول کی شعر یات کے حوالے سے ایک ڈسکوری قائم کر کے نئے ناول کی شعر یات کے حوالے سے ایک ڈسکوری دہائی کی دہلیز پر کھڑا و سے دے دے دے دے دیا جا دہ جاری مباحث کوآگے بڑھانے کی دعوت بھی۔

نیز مصطفی نو جوان ضرور ہیں تاہم دنیائے فکش میں اُن کا نام مبتد یوں ہی نہیں ، کہ اُن کا فکش ہے تعلق دو دہائیوں کا سفر طے کر چکا ہے۔ انظامی عہدے پر فائز ، سیا کا و سیا جی علام کے خصوص تخلیق انداز میں منظر عام پر لا چکے ہیں ، اِس کے ساتھ اولاسوں کی روداد اپنے مخصوص تخلیق انداز میں منظر عام پر لا چکے ہیں ، اِس کے ساتھ ان کے دوافسانوی مجموعے (''نرکھ میں نرکئی' اور''نوٹے بھوٹے لوگوں کی فیکٹرئ') اُن کے دوافسانوی مجموعے (''نرکھ میں نرکئی' اور''نوٹے بھوٹے لوگوں کی فیکٹرئ') اُن کے ساتھ اُنہیں ایک میمیو شکن ، باغی اور منظر دافسانہ نگار تسلیم کرا چکے ہیں۔ اُن کی تخلیقات اس بات کا شوت ہیں کہ وہ ادب کو سابی تعلق سے جداد کھنے کے قائل نہیں ۔ اُن کا تخلیق علی علی ہوں میں میں اُن کے فائل نہیں ۔ اُن کا تخلیق میں تخلیل بیا تا ہے ، جس سے اُن کی تخلیق ہمدگوں مدنی بیٹی کی حامل مظہرتی ہے۔ ''ڈوھشما'' میں اُن کے فنی وفکری شعور کی وسعت کا بہر طور اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ بات کہنے میں اب کوئی باک نہیں ہم سب پوسٹ ماڈرن عہد میں جی رہے ہیں۔

پوسٹ ماڈرنزم اپنی نوعیت کے اعتبار سے بنیادی طور پردوطرح کی ہے۔ ماڈرنزم کے زیر سابی پنینے والے سرمایی دارانہ نظام اور اس سے متعلق فری مارکیٹ اکانوی،

کنزیومرزم کی زائدہ اور متاثرہ صورت حال ۔ انتثار، بے راہ روی، لامرکزیت اور
لا بعدیت اس پوسٹ ماڈرن کنڈیش کے بنیادی خصائص ہیں۔ دوسری طرف وہ تمام
نظریات وافکار جو درج بالا صورت حال کی تنہیم ، تھکیل، حمایت یا مخالفت پر بنیاد
دکھتے ہیں بنیادی طور پر پوسٹ ماڈرن تھیوری کہلاتے ہیں۔ پوسٹ ماڈرن مے
دکھتے ہیں بنیادی طور پر پوسٹ ماڈرن تھیوری کہلاتے ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم سے
امارے ادیوں کا تعلق بھی دو طرح کا ہے۔ پھی ادیب شعوری یا لا شعوری سطح
ہواری بائریشن، کنزیومرزم اور ہائیر ریملٹی وغیرہ ایسے مظاہر سے متاثر ہوتے ہیں اور

اینے مانی ضمیر کا اظہار فکشن یا شاعری کی تخلیق کی صورت میں کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے وہ ادیب جو پوسٹ ماڈرزم کی تغییم ، مضمرات اور تعینات تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور بصورت شقید اپنے تیجر علمی کا اظہار کرتے ہیں ۔ نیئر مصطفی کا مطالہ ہر دواد باء ہے جدا ہے کہ وہ پوسٹ ماڈرزم سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی کامعالمہ ہر دواد باء ہے جدا ہے کہ وہ پوسٹ ماڈرزم سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی فکری ، بیای اوراد بی بنیا دوں اور صدود ہے آگی کے بعد اس کے اظہار کے لیے تنقید کے بیائے توال کے ایک اور فلسفیانہ مباحث کواپنے ناول کے بیائے توال کی دیتے ہیں۔ ودو صفحا میں منقلب کر دیتے ہیں۔

ا بوں تو بقول مرزا اطہر بیگ ہرا چھے اور بڑے ناول کی بنیاد ایک تجربہ ہوتا ہے ، لیکن "دوصشما" كامعالمه يجوال طورمجي مختلف ہے كداس كى بنياد ايك نہيں بلكه كئ تجربات ير ركى كئى ب-ال كى ايئت، يلاث، كردار، تكنيك، زبان سبى ايخ طور يرمنفر دمكر پر فلف تجربہ ی ہیں۔" دھما"ابن بیئت کے لحاظ سے ڈرامہ اور شخامت کے لحاظ سے ناولٹ معلوم ہوتا ہے جبکہ اس کی معنوی برتنی اور فکری وسعتیں اس کو ناول بلکہ الجِما ناول ثابت كرتى نظر آتى جي تصيئر آف ابسر ذكى تكنيك من لكه كئة اس ناول كا مكانى دائره اكرچدامريكه كے شمرنيو يارك كے ايك انڈر كراؤند ملى بليكسسنيمااور چند گلیوں تک محدود ہے تاہم زمانی دائرہ تنن ہزار سال سے زائد عرصے کا احاطہ کیے اوع ہے۔ نیز معطفی نے ناول کی زمانی وسعت کے تعین کے لیے Temporal Distortion کے بجائے نہایت منفرد انداز بیابنایا ہے کہ مختلف زمانوں سے متعلق كروارد لويكجاكرويا ہے۔ ناول كے تمام كردار بذائت الگ الگ نظريات كے حال وی جن کاکسی ناول میں اکشا ہونا کئی سوالوں کوجنم دیتا ہے۔ جیسے بدھ مت کے بانی اور عدم تشدد کے پیام برگوتم بدھ ، انقلاب فرانس کے روح و روال والنئیر ، سوشلزم کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے اطالوی فلسفی انٹو نیوگرا چی ، لاکھوں یہود ایول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والا ہٹلر، پس ساختیاتی فکر کا بنیاد گزار روال بارتھ ، ہانیٹیت کو بطور ایک ہمہ گیرفکری تحریک میں ڈھالنے والی سیمون ڈی بوائز ، مغرب کے مائے شرق کی بات کرنے اور مابعد نو آبادیاتی مطالعات کی بنیاد رکھنے والا ایڈورڈ سامنے مشرق کی بات کرنے اور مابعد نو آبادیاتی مطالعات کی بنیاد رکھنے والا ایڈورڈ سعید ، بیسویں صدی کے اختیام پر "Clash of Civilization" سے متعارف کرانے والاسیموئیل نی ہنگنگلن ، تشدد کے تسلسل کا ایمن اور دنیا کو بے یقین کی کیفیت کرانے والا ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکولر ہندوستان کو شدت پہندہندوراشٹر میں جبلا کر دیے والا ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکولر ہندوستان کو شدت پہندہندوراشٹر میں میں جبلا کر دیے والا ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکولر ہندوستان کو شدت پہندہندوراشٹر میں میلے والائر پندرمودی۔

اگرچہ ناول ' ڈھشما' پیس کہانی کا عضر بھی اپنی جگہ موجود اور اہم ہے تاہم زیادہ اہمیت مکالموں اور اُن سے پیدا ہونے والی صورتِ حال کو حاصل ہے۔ ناول کا ہر جملہ گخینہ محانی کا طلعم کہلانے کا حقدار ہے۔ ناول کے پہلے باب '' قلسفوں کا تصادم' پیس تمام محانی کا طلعم کہلانے کا حقدار ہے۔ ناول کے پہلے باب '' قلسفوں کا تصادم' پیس تمام کروار'' ڈھشما' نامی اپنی میٹر ڈفلم کا پر بمیئر شود کھنے کے لیے اکھے ہوتے ہیں ،جس کا مرکزی خیال ہنگنگٹن کی کتاب'' تہذیبوں کا تصادم'' سے ماخوذ ہے۔ امریکی تصنک مرکزی خیال ہنگنگٹن کی کتاب'' تہذیبوں کا تصادم'' سے ماخوذ ہے۔ امریکی تصنک نوج وہی ہنگنگٹن جس نے کولڈ وار کے اختتام پر ،جب دنیا امن عالم کا موج وہی ہنگنگٹن جس نے کولڈ وار کے اختتام پر ،جب دنیا امن عالم کا موج وہی ہنگنگٹن کو اپنی تمام تر موج وہی ہنگلگٹن کو اپنی تمام تر وفیرہ) طے کر کے دیئے۔ ناول لگار نے کمال مہارت سے ہنگنگٹن کو اپنی تمام تر خصاتوں (ڈوطلڈ ٹرمپ کی گائوں اور بغلوں کو گدگداتے ) اور افکار (امریکن پوکھا عراق فصاتوں (ڈوطلڈ ٹرمپ کی گائوں اور بغلوں کو گدگداتے ) اور افکار (امریکن پوکھا عراق بیا باب ہی میں ایڈ ور ڈ

سعید ،گرام کی اورسیمون کے مکالے جہال اُن کے نظریات کی توضیح کرتے نظر آتے ہیں وہیں اُن کی ذاتی سرگرمیاں اور باہمی کشاکش ایک عجیب لا یعنیت کوجنم دیتی ہے جوعہد حاظر کا خاصہ بھی ہے۔

رولاں بارتھ ایے شعبرہ باز قلفی کا'' دوھ شما'' میں کردار معنی خیز بھی ہے اور معنی کھی معنی کے ساتھ اقدار ، جنگ اور امن ایسی اقدار کو اضافیت قرار دے کر طافت کے مراکز کو شخط فراہم کرنے والے رولاں بارتھ کے ناول کے دوسرے باب'' جنون کا ابلاغ'' میں مکالے لا مرکزیت ، لا یعنیت کی حامل پوسٹ ماڈرن صورت حال کا واضح مظہر ہیں۔اس باب میں جہاں اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جنون کا ابلاغ مکن بھی ہے کہ نہیں ؟ وہیں ناول نگار دیوائی وفرزائی میں مبتلا کرداروں کے ذریعے بین التونیت کے حامل ایے مکالے سامنے لاتے ہیں جومعائی آفرین کے دروا کرتے بین التونیت کے حامل ایے مکالے سامنے لاتے ہیں جومعائی آفرین کے دروا کرتے بین التونیت کے حامل ایے مکالے سامنے لاتے ہیں جومعائی آفرین کے دروا کرتے طے جاتے ہیں۔

گوتم بدھ کی اپنی ذات و صفات سمیت اکیسویں صدی میں موجودگی ایک فکر انگیز امر ہے مستزاد یہ کہ تیسرے باب دوہ ہل بدھا نازی نروان "میں ہٹلر ایسافخص نروان کی تاہم عصری ہے سمتزاد یہ کہ تیسرے با ہم عصری ہے سمتی اور لا لیتی صورت حال گوتم بدھ کو تلاش میں بدھ کا بھگت بٹنا ہے تاہم عصری ہے سمتی اور لا لیتی صورت حال گوتم بدھ کو بھی نروان سے محروم کر دیتی ہے بالآخر وہ تشکیلی سے کے زیرِ اثر نروان کو چنگ سنٹر اور نروان گردی آف کالجز بنا کر روحانیت تیاگ کر کمرشلزم اختیار کر کے عصری تقاضے نہواتے ہیں۔

'' العشما'' کا چوتھا باب مجمی'' وهشما'' بی کے عنوان سے موجود ہے،جس میں play in the play کی تکنیک اپناتے ہوئے ناول کے اندراین میٹر فلم دکھائی جاتی ہے جواری نوعیت میں طانت اور غلبے کی امریکن پالیسی کی دلچسپ عکای کرتی ہے۔ قلم کا مرکزی کردارامر کی فورٹی پو (لنگور) عراتی باگر بلوں اوراورافغانی ریچھ کے بیفے میں موجود مغویہ من ہوائی (بندریا) کو چیڑانے کے لیے جاتا ہے اور ''درندہ صفت''اخوا کاروں کو،اُن کے تمام متعلقین سمیت، تہہ و بالا کر کے آدم خور درختوں کے نیچے ڈال دیتا ہے۔ تاہم دلچسپ امریہ ہے کہ ظالم مشرقیوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود من ہوائی اُن سے پانچ ہزار ڈالر اور کٹ کیٹ چاکلیٹوں کا ڈبہ مانگ کر کرشلزم کا شوت دیتے ہوئے پروڈ یوسر اور کنزیوم کا فرق بھی واضح کرتی نظر آتی ہے۔ ای باب میں ''نضے منے کیوٹ ہاتھی'' (بھارتی) اور ''دیوبیکل خوٹو ارفرگوش' (کشمیری) اپنی سطح میں ''نف مے کیوٹ ہاتھی'' (بھارتی) اور ''دیوبیکل خوٹو ارفرگوش' (کشمیری) اپنی سطح پرمعنی خیز استعارے ہیں جو امریکہ کی ہندووں سے النفات اور مسلمانوں سے تعصب پرمعنی خیز استعارے ہیں جو امریکہ کی ہندووں سے النفات اور مسلمانوں سے تعصب

''دُوهشما'' کا پانچوال اور آخری باب'' سنگل آرٹ میلو ڈرامہ'' ہے۔اس باب پس پر میر پر موجود تمام کردار فلم کے بارے بیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس مقصد کے تحت ہولے گئے ان کے مکالے ان کے نظریاتی مائی الضمیراور آپس مقصد کے تحت ہولے گئے ان کے مکالے ان کے نظریاتی مائی الضمیراور آپس اختال فات کا اظہار بھی ہیں معروف مابعد جدید مفکر مشل فو کو اگر چہ'' ڈھشما'' بیں بطور کردار شامل نہیں تاہم اُس کے نظریات ، بالخصوص پاور ڈسکورس کا نظریہ ناول بیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ہردم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رہنا اور ٹرمپ کا بھی اُسے ہر نوعیت کے تعاون ، جی کہ بنی میں کثیر لاگت سے ''کاؤ شک کینی'' کھولنے کا بیقین دلانا امریکہ اور بھارت کے آپسی تعلقات اور غلبہ شک مینی'' کھولنے کا یقین دلانا امریکہ اور بھارت کے آپسی تعلقات اور غلبہ پراجیک میں ساجھ داری کا عکاس ہے۔ ناول نگار نے کمال مہارت سے مودی کے پراجیک میں ساجھ داری کا عکاس ہے۔ ناول نگار نے کمال مہارت سے مودی کے

\_\_\_ 18 \_\_\_\_

مکالموں کے ذریعے اُس کی اور بحیثیت کل بی۔ ہے۔ پی ۔ کی اجتماعی نفسیات کی عکاسی کر دی ہے۔ ہرسائنسی ،عقلی اور منفرو بات کو اپنے فدہب سے ماخوذ بتانا، بات بات پر ''کن پتی بیا موریا'' کے نعرے لگانا اور ہاتھی کی معصومیت پر سوال کرنے کی وجہ سے والٹیر کو دیے لفظوں قبل کی دھمکی دے ڈالنا، طاقت کی سرشاری اور غلے کی خواہش کے زیر از طرز مل کا عمرہ اظہاریہ ہیں۔

طاقت کا ونورمن جاہی سیائی کا متقاضی ہوتا ہے،جس کے حصول کے لیے طاقت ورکئی حربے استعال کرتا ہے۔ ثال بادر یلا کے نزدیک معاصر صورت حال میں تشکیلی سے (Hyper\_reality) کے حصول کے لیے سب سے موثر کریہ Simulacra ہے یعنی تصاویر، امیجز کے ذریعے حقیقت سے آگے ایک ٹی حقیقت کی تشکیل - نیز مصطفی نے تخلیقی نکاری کے ساتھ'' ڈھشما'' میں طاقتور کی پیدا کردہ Hyper\_reality کا عائمہ کیا ہے ۔مغرب کے سامنے مشرق بالخصوص اسلام کا جوتصور پیش کیا گیا ،ایک تنکیلی حقیقت ہے جس کا زمین حقائق سے تعلق غیر ضروری ہے۔اس ونت امریکہ ہی طاقت كادورانام ب،جواية الداف كحوالے سے الى تصوير كئى كرتا بكد نيا کے سامنے حملے کا جواز پیدا ہوجاتا ہے ، دنیا کوتمام محاس امریکی سربراہ کی ذات میں نظر آتے ہیں اور ہمہ سم کے مفکرین اسے عیوب سے یاک ثابت کرتے نظر آتے جیں۔ اب طاقت ور کے سامنے سیاہ کوسفید ثابت کرنا کوئی مسکلہ نہیں رہا۔ تمام مسلم مما لک کو دہشت گردوں کی آماجگاہ اور اور ہاتھیوں کے سامنے خر گوشوں کو دیو بیکل اور خواد ابت كرنا إلى امركى مثاليل إلى- اختلاف رائ ظامر كرنے ير والثير كو ارمی کے پہنول سے کولی لکنا، پھراس کی موت کی وجدول کا دورہ ثابت ہوئے کے بعد ایڈورڈ سعید کا جیل جاناایی ناممکنات ہیں جوٹرمپ کے دور میں قرین قیاس ممکنات کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔سعید اورسیمون کے نظریات کے نتائج کا جنس زدہ عوال کی صورت ظہور بھی معاصر traped اور absurd صورت حال کا شاخسانہ

ے جوتشکیک، ہے می اور لا مرکزیت ایے مظاہر پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ آرد وهشما" اکیسویں صدی کی مابعد جدید صورت حال پر محیط ناول ہے جس میں معاصر تخبلک سیاسی سیاجی اور فلسفیاندافکار بی کو براہ راست موضوع بنایا گیا ہے ، تو مب سے بڑا اعتراض بیوارد ہوتا ہے کہ اِس میں عام قاری کے لیے کیا ہے؟ کہ اپنے موضوع کے لیاظ سے تو بظاہر میخصوص اکیڈیمک مزاج لوگوں کے لیے لکھا گیا معلوم ہوتا ہے اور عام قاری کی دلچیں کا سامان اس میں مفقو دنظر آتا ہے۔ اِس نوعیت کے اعراض کے جواب میں ایک بی تکت کافی ہے کہ "دھشما" کا اُسلوب ناول کے ادق موضوع کے پیش نظرنیر مصطفی نے اردوفکشن کی مروجہ زبان کے تمام دلچیپ سانجوں کو " ذعهما" من برتا ہے ، بہت سے مقامات پر بہجی معلوم ہوتا ہے کہ مستعمل پیرایہ زبان سے ہٹ کر انہیں ایک نیا اسلوب بھی تشکیل دینا بڑا، جو ناول کی فکری وسعت کا عال ہونے کے ساتھ ساتھ تحتر اور دلکشی کا سامان بھی ساتھ رکھتا ہے۔ایک طرف مغرب ہے متعلق کرداروں کے منہ سے اُردو کلا سکی شاعری کے ضرب المثل مصرعے اور کثیرالمعانی محاور ہے متن کو فیکشش بناتے ہیں تو دوسری طرف معاصر مروجہ سلیک کا برکل خلیقی استعال متن کی قرات کوروال کرتا ہے۔ معاملہ کچھ بول ہوتا ہے كه" إهشما" كا موضوع كمي نعظ ير قارى كا دامن چاركر أسے روكنے كى كوشش كرتا ب تو اُسلوب بازو تعام كرايخ ساتھ چلنے بلكه دوڑنے پر مجبور كر ديتا ہے-إس امر

سے نتیجہ سے برآ کہ ہوتا ہے قاری جہاں ہر ایک جزو سے لطف لیتا ہے وہیں وہ 
د' دُھشما'' کو بحیثیت گل دیکھنے اور تفہیم کرنے کے قابل ہو پا تا ہے۔
متنوع موضوع اور متاثر کن اسلوب کا حال ' دُھشما' جہاں اپنے مصنف کے خلاق
ذ بن کا جُوت ہے وہیں اس کے بین التونیت کے حال متن بی وہ تمام خصوصیات بھی
بدرجہ اتم موجود ہیں جن کی وجہ سے بدا پٹی قر اُت ، تفہیم اور برقر ادیت کے حوالے سے
بدرجہ اتم موجود ہیں جن کی وجہ سے بدا پٹی قر اُت ، تفہیم اور برقر ادیت کے حوالے سے
اپنے خالق کا مختاع نہیں رہے گا۔ ' دُھشما' اپنی فکر اور فن کے حوالے سے کئی نے
مباحث کا آغاز کر ہے گا ور اس کا متن ہر تعبیر وتشری کو جواز بھی فر اہم کرتا جائے گا۔
ان تمام عناصر کی بنیاد پرقوی امکان ہے کہ آئے والے دنوں میں ' دُھشما'' کا شار
اُردو کے چند اہم اور منفر د ناولوں میں ہوگا۔

راشد سعیدی (بهاول پور) فروری، دو بزاربیس

# فلسفول كاتصادم

مجسمہ آزادی کے بالقابل ایک کشادہ گرانڈرگراؤنڈسینماہال واقع ہے جہال اب سے پچھ ہی دیر بعد، خطیررقم سے تیاری کی این میٹڈفلم'' ڈھشما'' کا اِٹی کیچوئل پریمئر شومنعقد ہوگا، جس کا مرکزی خیال سیوئیل بھینگٹن کی شہرہ آ فاق کتاب' تہذیوں کا تصادم'' سے ماخوذ ہے۔

تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گرتم بدھ اور انتونیوگرا کی این ابن نشتول پر بیٹھے جمائیال لے رہے ہیں۔ ایڈورڈ سعید لیپ ٹاپ گود میں رکھ" کینڈی کرٹن" نامی گیم کھیلتے ہوئے، جبکہ سیمون ڈی بوار ابنی فیس بک کمیونی " عکمران عورت" کاسٹیٹس اپ ڈیٹ چیک کرتے ہوئے، اُن تمام عوامل کو اصاطر تصور میں لانے کی کوشش کر رہی ہے جو ایک مادرمری نظام کے قیام میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔

إلى دوران ذونالد رمب اور ايد ولف بالرريد كاريث يرموجود بين جهال وه

پوزبدل بدل کر ہرممکن اور ناممکن زاویے سے سلفیال بنارہ ہیں۔ اُن سے پچھ بی فاصلے پر ایک نفیس کی آ رام کری پر اکروں بیٹھا والٹیئر ، ہٹلر اور ٹرمپ پر نت نئی جگوں اور پہتیوں کے روڑے اور پھر اچھا گئے ہوئے مسلسل با بیس آ کھ میچنا ہے اور فلک شگاف تھتے ہوئے مسلسل با بیس آ کھ میچنا ہے اور فلک شگاف تھتے لگا تا ہے۔ دونوں حضرات اُس کی ہذیانی، شرمناک اور اخلاق سے عاری گفتگو (اور ہنمی) کوایک کان سے من کر دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں۔

ای اثناء میں زیندر مودی اور رولاں بارتھ سینما ہال کے ساتھ ملحق چھوٹے سے عرای پلاٹ میں چڑی بنے کاایک نہایت سنسنی خیز بھی کھیلتے ہوئے ، جبکہ ریفری کے فرائف سیموئیل ہٹنینکٹن سرانجام دے رہا ہے۔

#### \*\*\*

گرا کی: (سر کھجاتے ہوئے) ہیارے ایڈورڈ! پیر جوتم ویڈیو کیم کھیل رہے ہو، بتاتا چلول، پیر بھی اُنہی سر مایہ دارول کے سازش ذہن کا ایک حصہ ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی مرضی کونہایت مکاری کے ساتھ لوگوں کی مرضی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔

سعید: (برستور گیم کھیلتے ہوئے) کون سے سرمایہ دار بھیا بی؟ ..... مشرق والے یا مغرب والے؟

گرا کی: (آ کھیں سکیڑتے ہوئے) دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ ..... تیدِ حیات وہندِ غم، اصل میں دونوں ایک ہیں!

سعید: (ب اختیار مسکرا دیتا ہے) واہ واہ!.....کیا کہنے!....نہایت خوب صورت اور اُتنابی بے کل!

مراجی: (چانے کے سے اندازیس)عقل مند کیلئے اشارہ کانی ہے بچا!

سعيد: يقينا!....ا أرضيح سمت من كيا عميا بوتو-

المراجى: (يك لخت بحركة موئ) مي ست كى بات مت كرولاك يتم وبى مونال جراجى: (يك لخت بحركة موئال بحر في الك وينظرم نام كى ايك ويره والجي معجد بناركهي ہے جس كے تحت مشرق كے برفردكو مظلوميت اور بے چارگى كا غير مشروط لائسنس حاصل ہے، چاہے وہ ايك ظالم اور سفاك سم من كيوں نہ ہو۔

سعید: (استہزائیا نداز میں مسراتے ہوئے) برادرغیر نبتی ! پہلے تو اِس اَمری توشیح کر لیج کے مسجد کا سائز ڈیڑھانی نہیں بلکہ دوائی ہے۔ مزید برآ ل اور پدلام کو سراہنے کے لئے شکریہ، حالانکہ آپ کا نسلی تعصب اور تہذیبی برتری کا زعم، میری اِن بظاہر حماقت ذدہ آ تکھوں سے فنی ندرہ پایا تھا!

میرے رنگ اور میری زبان کا مذاق اڑا یا!.....میری عورتوں کو بدصورت اور غلیظ کہہ کران کا دل تو ڑا!.....میرے خدا وَل کی تفخیک کی۔

سیمون ڈی بوار، ایڈورڈ سعید کی گرج دار آواز سے متاثر ہو کرفیس بک کی دنیا
سے باہر نکل آتی ہے اور اپنی ٹمیلٹ ایک جانب رکھتے ہوئے اُسے اندر تک ٹولتی ہوئی
تگاہوں سے دیکھتی ہے۔

سيمون: مسر ايد ورد إبيل تمهارا د كالمجه سكتي بول كيونكه بين ايك عم ز ده عورت بول جس نے اپنے شکاری مرد کوخطروں سے بھانے کے لئے زراعت کافن دریافت کیا اور سم ظریفی ملاحظہ ہو کہ زراعت کا فن دریافت ہوتے ہی مجھے ناتص اور کمزور ہونے کا طعنہ دے کر غلام بنالیا گیا۔ آج یا فی ہزارسال گزرجانے کے بعد بھی فرق محض اِتناہے کہ ذبیری اسائی برطادی گئ ہے اور مالک بدل کے ہیں۔ یہ نے مالک ذرا مہذب اور چالاک ہیں۔ شبہ تك نبيس مونے ديتے كہ جس كى نيلامى مورى بوروى مواصل ميس كسى جايانى گاڑى كانيا ماؤل ے یا ہم جیسی ہی کوئی دوسری عورت ہے۔آ پ سے جھے بس یہی شکوہ ہے کہ جوہی عورت كاذكرآياآپ نانف"ميرى عورت"كه كراي مالكاند حقوق مشتهركرديا-سعید: (ایک دم شرمنده ہوتے اور پھرا گلے ہی کمیے ایک شریری مسکراہٹ ہونوں پر سموئے ) معذرت جاہتا ہول مادام كەميراكوئى جمله يا لفظ آپ كوآ زار دينے كا سبب بنا، لیکن ابھی میں نے آپ کی مفتاً وکوذہن کے پردے پر دہرایا تو یوں لگا جیے ایک بارآپ نے بھی''میرامرد''یا'' اپنامرد'' جیسا کوئی لفظ استعمال کیا تھا۔ تاہم ہوسکتا ہے جھے غلط فہی ہوگی ہو۔

سیمون اورسعید کی باتیس من کر گوتم بده مراتبے سے باہر آتا ہے، آ تکھیں کھولتا

ہے، خلامیں دیکھتا ہے اور پکھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گرتم: (سیمون کی طرف دیکھتے ہوئے) یشودھرا؟..... (پھرسعید پرایک اچٹتی می نگاہ ڈالتے ہوئے).....راہولا؟

گرتم کی آواز اِتی نحیف و نزار ہے کہ سیمون اور سعید، دونوں ہی ہے بیھے سے قاصر رہتے ہیں کہ بدھ نے اُن کی صورت میں اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک لحظ کے لئے مہی ،گر پھر سے ہیں کہ بدھ نے اُن کی صورت میں اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک لحظ کے لئے مہی ،گر پھر سے مجسم ہوتے دیکھا اور فراموش بھی کر دیا؛ نروان کی مالا گر اُسی ایک لحظ میں ٹوٹ کر بھر میں۔

گراچی: (سیمون اور سعید کوبیک وقت مخاطب کرتے ہوئے) نہایت ذکی قدر سیمون اور اُسے بی ذکی وقار سعید! ...... لفظ دھوکہ دیتے ہیں لہٰذا ایک بی جینے لفظوں کو طاکر بادشاہ کا جیٹا ایک طربیہ کہائی تشکیل دے سکتا ہے اور مزدور کی جیٹی ایک المیے کوجنم دے سکتا ہے۔ جین ممکن ہے کہ آپ دونوں میری گفتگو کو بچھنے میں ناکام رہے ہوں۔ ہوسکتا ہے ہم سب ایک دوسرے کی گفتگو کو بچھنے میں ناکام رہے ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ ہر عہد کے لوگ ہر عہد کے لوگ ہر عہد کے لوگ ہی کا میں تاکام رہے ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ ہر عہد کے لوگ ہر عہد کے لوگ ہر عہد میں ناکام رہے ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ ہر عہد کے لوگ ہر کمی دوسرے فرد کو سیجھنے میں ناکام رہے ہوں۔ ہوسکتا ہے آئ تک کوئی ایک فرد کمی دوسرے فرد کو سیجھنے بی نہ پایا ہو اور جے ہم ''سیجھنا'' کہتے اور سیجھتے ہوں، وہ اصل میں ''نہ دوسرے فرد کو سیجھنی فب دیجور کی سوجھی! ..... لینی فتر اک میں تیرے کوئی کی گھیا!

سعید کچھ نہ بھنے والے انداز میں کندھے اچکا دیتا ہے اسیمون بلک جھیکائے بغیر مراثی کو رکھتی رائی ہے اگرائی کو دینے منکول کو دھونڈ تا رہتا ہے۔

گرا چی: (اپنی بات جاری رکھتے ہوئے) ندکورہ بالا نکات کی روشنی میں ایک بار پھروائے

کرتا چلوں کہ میں بھی آپ لوگوں کی ما نشر غلامی کوسٹی ہستی سے کھرج ڈالنا چاہتا ہوں تاہم
میں آپ کی طرح قوم، ملک، ندہب، جنس، رنگ، نسل، زبان اور جغرافیے کی حد بند یوں
میں قید ہو کرنہیں سوچنا کیونکہ یہ مشرق اور مغرب یا مرداور عورت کے بجائے حاکم اور محکوم کی
جنگ ہے، جو ازل سے جاری ہے اور ابدتک جاری رہتی، المیہ گریہ ہوا کہ ٹیکنالو جی پر حاکم
کا قبضہ ہو گیا اور محکومی اپنی معلوم تاریخ کے سیاہ ترین دور میں داخل ہوگئ! ..... یوں مردانہ
وار لڑائی کے بجائے مرآ لود جنگوں نے رواج پایا! ..... اور دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس

سیمون جوکافی دیرہے کچھ کہنے کی منتظر تھی، بال آخر بول پڑتی ہے:
سیمون: موسیو! باتی سب تو ٹھیک ہے گر لفظ "مردانه دار" اُس ڈری سہی اور خوفزده
مردائی کا معکوں اظہار ہے جولفظ" زنانہ دار" کو تحقیر اور تنقیص کی علامت میں ڈھال کر
بال آخرا کے گالی میں تبدیل کردیتی ہے۔

ای لیے گوتم بدھ نے ایک جھٹلے سے نروان کی ٹوٹی ہوئی مالا کے تمام منکے سمبٹ لئے اور کسی ان دیکھے درد کی شدت کوروح کی آخری حد تک پیملی بوجھل ویرانی میں جذب کر ڈالا۔

گوتم بدھ: میرے عزیز وتمام دکھ ہے! ..... مین دکھ ہے، بیشام دکھ ہے!
سعید: (گوتم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے) لارڈ بدھا! آپ کی ہر بات سرآ تکھوں پر
لیکن اند میرا ہے تو روشن بھی ہوگی اور نفرت ہے تو محبت بھی ہوگی۔لہذا اگر'' تمام دکھ''نام کی
کوئی چیز تج میں موجود ہوئی تو'' تمام خوشی'' بھی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگی۔

موتم ہی ہور چتا ہے ، پر اثبات میں سر ہلا دیتا ہے اور اس کے چیرے پر ایک پر اسراری مسکر اہٹ پھیل جاتی ہے۔ سیون اور سعید، نہایت عقیدت اور احترام ہے أسے مسکراتا دیکھتے ہیں اور نظریں جھکا لیتے ہیں۔

برہ: (حمیت کے فانوس پر نظریں گاڑے) دکھ جہاں سے جنم لیتا ہے، وہیں خوشی ہے اور خوشی جہاں سے جنم لیتا ہے، وہیں خوشی ہے اور خوشی جہاں سے پھوٹی ہے، وہیں دکھ ہے اور سے جمل کون جانے دکھ اور خوشی اسل میں ایک تل ہوں! ......میرا نروان دکھ میں تھا بالک! ......تم چاہوتو اسے خوشی میں جمی تلاش کر کے ہو! ...... تی سکتے ہو!

ڈھز۔ ڈھز۔ ڈھز۔ ٹھن ۔ ٹھاہ۔ ٹھاہ کے انتاء میں ایک ٹھس منہ پر ڈھاٹا یا ندھے اور ہاتھ میں پتول بکڑے۔ سیٹما ہال میں داخل ہوتا ہے اور ہوائی فائر تگ شروع کر دیتا ہے۔

چند ہی سینڈ بعد، ایک دوسرا نقاب پوش کمانڈونمودار ہوتا ہے اور حاضرین پر پتول تان لیتا ہے۔

موتم بدھ کے علاوہ باتی تمام افرادخوفزدہ ہوکر ہینڈزاک پوزیش میں چلے جاتے ہیں ؟ کوتم بدھ ای زاویے میں اور اُت بی اطبینان کے ساتھ ایک نشست پر بیٹا رہتا ہے؟ کرا چی اُسے دفک بھری نگا ہوں ہے دیکھتا ہے۔

معید: (گلا کھنکھارتے ہوئے) بھائی صاحب! آگر آپ مسلم یا ایشیائی دہشت گروہیں او چین کے جی میں اُن طالات کو بخو لی مجھ سکتا ہوں جن کے تحت آپ کو ایک باوقار مزاحمتی فی چین کے جی اُن طالات کو بخو لی مجھ سکتا ہوں جن کے تحت آپ کو ایک باوقار مزاحمتی فی میں کوئی انتہائی قدم ندا تھا کیجے گا۔ انشاء اللہ میرا شار دوستوں میں یا کیں گے۔ انشاء اللہ میرا شار دوستوں میں یا کیں گے۔

پہلا اسلحہ بردار: (اپ پہنول کارخ سعید کی طرف کرتے ہوئے) بکوال بند کرم بل ٹنو!

مل پچیلی سات نسلوں ہے ''ساؤتی' ہوں اور امریکہ جیسے چوں چوں کے مرب میں دو
معدیاں گزار چکنے کے باوجود اپنی اساس میں فالص اطالوی ہوں ،البذاتم سے کہیں زیادہ
امن پسند اور مہذب بھی ہوں۔ واضح کرتا چلوں اگرتم اپنی جگہ سے ایک اپنے بھی بل گئے تو
میں اِس پسنول کی ساری گولیاں تمہارے بھیج میں اتار دوں گا۔ مزید واضح کر دوں کہ ایک
مریل عربی فچر کو مارتے ہوئے بھے ذرہ برابر دکھ نہ ہوگا۔

سعید: (باضابطہ کیکیاتے اور منمناتے ہوئے) ڈاکو بھائی! خدا کے لئے گولی مت چلانا، میں پہلے بی شوگر کا مریض ہوں۔ میری جیب میں بیالیس ڈالر اور اٹھارہ سینٹ ہیں اور کیو موبائل کا سادٹ فون بھی ہے۔ انہیں تم ابناہی مجھو .....بس گولی مت چلانا!

دونوں اسلحہ بردارایڈورڈ سعید کی گزارشات من کرقبقہانے کلتے ہیں۔ اِس اثناء میں ایک بار پھر ہال کا دروازہ کھلتا ہے اور والٹیئر اندر داخل ہوتا ہے، ایک المحے کو جیرت سے بیمارامظرد کھتا ہے، پھر ماتھا بیٹ لیتا ہے۔

والمفير: معفدت چاہتا ہوں دوستوایس آپ کو إن اذیت پندمسخروں سے بچانہیں سکا۔ دہ لیے والا ٹرمپ ہے اور چھوٹے والا ہٹر ہے۔ اِن کو بھی سیموئیل نے پریمیئر پر بلایا ہوا ہے۔ وہ وہ خود جانتا ہوگا یا میرا خدا جانتا ہوگا۔ آخر الذکر سے پوچھنا تو شاید اتن جلدی مکن نہ ہو، اول الذکر سے ضرور ہو چھول گا۔

یبودی ہوجس سے میں یہود یوں جتن ہی نفرت کرتا ہوں! ..... ابھی کچھ دیر اور نہ آتے توکون کی قیامت آجاتی ؟....بس ہمیں لارڈ بدھا کا شود کیمنے کوئل جاتا اور سعید تو دھاڑیں مار مار کر رونے ہی والاتھا۔

سعید: (ذرا کھیاتے ہوئے) وہ تُو بسِ ذرا میں اَ کیننگ کررہا تھا۔ اِدھرتمہاری توجہ ثبتی، اُدھر پستول چھین لیتا۔

گرائجی: (سعید کی بات من کر براسا منه بناتے ہوئے) بی بالکل! .....ریکارڈ کی دری کے کے بتاتا چلول سعید صاحب پچھلے جنم میں ٹارزن اور اُس سے پچھلے جتم میں کگ کے بتاتا چلول سعید صاحب پچھلے جنم میں کگ

سیون: (این حوال بحال کرتے ہوئے) اگلے جنم موہ پٹیا ند کیجو!....ا گلے جنم موہ پٹیاند کیجو!

موتم بده: (ایک عالم اثبات میں آتکھیں موندے) تمام دکھ ہے! ۔۔۔۔. تمام دکھ ہے! والذیئر اس دوران ایک کری سنجال چکا ہے جس پر حسب عادت (یا علت) اکڑوں بیٹا ہے اور اس نئ صورتحال سے خوب لطف اندوز ہور ہا ہے۔

رمپ: (کندھے اُچکاتے ہوئے) صاحبوا جران میں اِس بات پر ہوں کہ چاردانگ عالم میں آپ کی ذہانت اور فصاحت کے چرہے ہیں اور آپ میں سے کی ایک کوشک علی میں آپ کی ذہانت اور فصاحت کے چرہے ہیں اور آپ میں سے کی ایک کوشک کے جہیں گزرا کہ بیسب ڈرامہ بھی ہوسکتا ہے، فلم سے پہلے کی ایک فلم بھی تو ہوسکتی ہے! آ خر نیویارک کا ایک پوش علاقہ ہے بھائی! ۔۔۔۔۔ النبیر یا یا عراق تونیس، جودن دہاڑے ایک واردات ہو جاتی!

مرائی: (ایک طنزیه انکارا بحرتے ہوئے) یہی تو خطرے کی اصل بات ہے کہ ہم نیو

یارک پی جی جی جی بھائیو!....اور جب درلڈٹر یڈسنٹر اور پیٹا گون پر حملہ ہوسکتا ہے تو پھر کہیں کے بھی ہوسکتا ہے اور اس بیل سب سے مرکزی کردار تمہاری میں سب سے مرکزی کردار تمہاری میں سب سے مرکزی کردار تمہاری میں منٹ ، فوج اور الی بیشل کمپنیوں کا ہے!.....شرم تم کو گرنہیں آتی !

رمپ: اجما؟ .....مراتوخیال تعالیک ذے دارع بی، ویتنامی، کیوین، میکسیکن، افغانی، افغانی، اور یا کتانی بین! ..... غلط جنی دور کرنے کے لئے شکریہ۔

ایڈورڈسعید: (طنق کی پوری شدت ہے) مرگ برامریکہ!....مرگ برامرائیل!

گوتم بدھ: (نظریں جھکائے) موت ہی تو زندگ ہے بالک! .....زندگ بھی تو موت ہے!
ثرمپ خود کو تنہا یا کرسیمون اور والنیئر کی طرف الماد طلب نگاہوں سے دیکھا ہے تو سیمون
یوں ماہر کرتی ہے جیسے اچا تک اُس کی بینائی چلی گئی ہو؛ والنیئر اپنے ہاتھوں کی درمیائی
انگلیاں او پر اٹھا کر ایک عدد حش اشارہ تیار کرتا ہے تو ٹرمپ احتجاجاً ہال سے واک آؤک

گرتم بده: (ایتاالاب جاری رکھتا ہے) ثبات دکھ ہے،دوام دکھ ہے!..... سکوت دکھ ہے،

بھر: ( کچھ سوچے ہوئے) احباب! ابھی ابھی لارڈ بدھا کی باتیں من کرمیرے ذہن شن ایک خیال آیا ہے!

گؤتم بدھ کے علاوہ باتی تمام افراداس کی جانب متوجہ ہوجاتے ہیں۔

ہنڑز: (ذرا توقف کرتے ہوئے) آخر وہ کون ہے جوہم سے ہمارا والہانہ پن، بے ساختی اور ازلی اچھائی چین لیتا ہے اور ہمیں ویسا بنا دیتا ہے جیسے ہم ہیں؟ آخر وہ کیا چیز ہے جوہمیں درد سے کراہتے ہوئے لوگوں کی بے بی پر ہننے کی ترغیب دیتی ہے؟ ۔۔۔۔۔ زندگی دکھوں کا گھر بناتی ہے!

والمٹیئر: (ایکدم نفی میں سر ہلاتے ہوئے) تمہاری بینا پختہ اور خام محبت اُس اندھی لڑکی وکیا وے سے کی ورحری کا بیٹا اغوا کر کے لے گیا اور تین دنوں کے بعد اُس کی برہنہ لاش کچرے کے ڈھر پر سے ملی؟ ۔۔۔۔۔ میں اور آزادی کے ساتھ ہوں!

سدؤهشما

گرامچی: محبت بھی اہم ہے مگر میں اپنا ووٹ انصاف اور آ زادی کے حق میں استعمال کرنا چاہوں گا!

سعید: اور مساوات کے بارے میں کیا خیال ہے مغرب کے درختال سارو؟ .....گر اس میں گئی ہے منت زیادہ!

سیمون: یدون محبت ہے نا! جس کے نام پرعورت کوجنسی استحصال کے علاوہ اور پرکھرنیس دیا حمیا؟

والمنيئر: اوربيجي توديجي كون راه بالسب المجي پرسول كى بات بيمير يول كاايك كروه موشت خورى كى خمت ميں پريس كانفرنس كر را تھا!.....معتبر ذرائع سے معلوم بوا،ايك راورز بكرى الجي تك النے محربيں پنجي -

 چلا جاتا ہے! ..... جانے ہواُس بھیڑ ہے کا المیہ کیا ہے؟ ..... وہ جتنا بھی چاہے خود کو بدل لے ، جنگل کے باتی جانور اُس کو واپس وہی بھیڑیا بنے پر مجبور کر دیتے ہیں! ..... کتنی عجیب بات ہے نا! ولن جتنا بھی یارسا ہو جائے ، ہیرونہیں بن سکتا۔

والنير: شيكييركا ايك معروف دُرامه ب، مرچنث آف داوينس! .....تم في يقينانهيل يرُها هو گا! ...... أى دُرام كي ايك لائن ب كه شيطان جب چاب اپ مفاد كي خاطر بائل سے آيتيں پرُه كرستا دُالے!

ہٹر: شیطان کی فرمت میں لکھے گئے ناول کو پڑھنے سے پہلے بیتلی ضرور کرلی جائے
کہیں مصنف کا نام خدا تو نہیں! ۔۔۔۔۔ پورا کے اور کمل اچھائی صرف پادری کے خواب اور
پرائمری سکول کی کتاب میں ہوتے ہیں! ۔۔۔۔۔ سوال پھر وہی کہ جو جیسا ہے، ہمیشہ ویسا ہی
کیول رہے؟ ۔۔۔۔۔ ہر نیا دن پہلے جیسا ہی کیول ہو؟ ۔۔۔۔۔ کتنا مزا آئے رات کا قیدی من کو جائے تو بادشاہ ہو، اور وہی اور اُس سے اگلی من ایک مالی ہو،
اور پھرایک شرخوار بچہو، اور پھرایک کنیز ہو، اور پھرایک درخت، اور پھرایک پرندہ، اور ایک برندہ، اور ایک بیکٹو!

گیم بدھ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اپنے گلے سے زوان کی مالا اتار کر مظری گردن میں ڈال دیتا ہے۔

گوتم بدھ: بچھلے کمے تم بچھ بھی ہوسکتے تھے، اگلے کمے تم بچھ بھی ہوسکتے ہو، گر اِس کمے تم ایک بدھ: بچھلے کم بھی ہوسکتے ہو، گر اِس کمے تم ایک بدھ ہو! ...... آ دُمیرے ساتھ! ..... بل کر کوئی جنگل تلاش کریں! ...... اور اِس بار برگد کے بہائے نیم کی چھادُل میں فروان ڈھونڈیں گے! ..... جو جیسا ہے ، ہمیشہ ویسا ہی کیوں کے بہائے نیم کی چھادُل میں فروان ڈھونڈیں گے! ..... جو جیسا ہے ، ہمیشہ ویسا ہی کیوں

سب کھے جینے رک سا گیا ہے۔ تمام لوگ اِی ایک کے میں منجد بیٹے ہیں۔
اچا تک ہظر دھاڑیں مار مار کررونے لگتا ہے۔

ہیں کہ کہ کہ کہ

## جنون كاابلاغ

سیموسل بدنین ایک بیش قیمت سفاری سوٹ بیس ملبوس، و و نالڈ ٹرمپ ،

دولال بارتھ اور فریندر مودی کے ہمراہ سینما ہال بیس داخل ہوتا ہے۔ رولال بارتھ کا منہ

یری طرح سے لئکا ہوا ہے جبکہ مودی کے چیرے پر ایک فاتجانہ مسکرا ہث ناج رہی ہے

بیاں یا آ سانی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ چڑی ہلے کا شیج کون جیتا ہوگا۔

شرب ،جو پھو دیر پہلے واک آؤٹ کر عمیا تفااب بھی کم وہیش وہی نیم احتجاجی موڈ کے موٹ کر میں تفاول میں گدرگدا کر اُس کا موڈ موڈ کے بوٹ ہو کے ہے۔ تاہم سیموئل بھی اُس کے گالوں تو مہمی بغلوں میں گدرگدا کر اُس کا موڈ

ورست کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہتا ہے۔
سعید: (کافی گر بجو تی کے ساتھ) چشم ما روشن دل ماشاد! .....او بی ، آج کی تقریب
کے دولہا آگے! ..... کہاں رہ گئے ہے بھیا بی! ..... ہم تو آپ کے انتظار میں سوکھ ہی

والذير: (آئمول من شرارت سموے) إلى مرطے پرنہايت ضروري ہوگا كه آپ كى اچھى افتت سے لفظ "انظار" كے تمام محمد مفاہيم تلاش كرنے كے بعد اپنے تحت الشعور كے نہاں گوشول ميں چھى مظلوميت بھرى مبالغه آرائى كو بېچا ئيں اور كم ازكم اپنے فلفيانه معروض كو إلى اكتبابى بے چارگى كے شرمناك مظاہرے كى لپيٹ سے محفوظ كرليس، مبادا آپ كامعموم اور نيم خواندہ قارى آپ كے فرسودہ نقط نظر كے ساتھ ساتھ آپ كے نفسياتى وارض بھى جذب كرلے۔

سعید: (ذرا تک کر) اگر اختصار کو دانش کی روح سمجھا جائے تو تھیک اِی کے آپ ایک بہیان قبل کے مرتکب ہوئے ہیں!

مرمپ اورمودی، سعید کا طنز آلود چنکله س کر قبقها اشتے ہیں تاہم رولال بارتھ کے ماتھے پرشکنوں کا ایک جال سا بچھ جاتا ہے۔

بارتھ: (اپنے دائتوں سے باکس ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن چباتے ہوئے) سوال گریہ ہے کیا دیوا گی اور چنون کا ابلاغ ممکن ہے بھی؟ ..... پیغام کندہ کا شیزوفرینیا یا بارڈر لائن پرسالٹی ڈی آ رڈر، وصول کندہ شی فتقل ہو بھی سکتا ہے کیا؟ ..... اور یہ بھی کیا پتا جے ہم دیوا گی نہ ہو بلکہ ایک اور طرح کی فرزا گی ہو سکی اور طرح کی فرزا گی ہو سکی اور طرح

کی وائش ہو؟

والٹیئر: (کان تھجاتے ہوئے) اگر ہوش مندی اور فرزائی کا ابلاغ ممکن ہے تو جنون اور دیوائی کا ابلاغ بھی ممکن ہے، بلکہ تج پوچھے تو کہیں زیادہ ممکن ہے کہ ہم ایک ایس ونیا کے باس ہیں، جہاں چرکا لگانے کی آرز ومرہم رکھنے کی خواہش سے عظیم ترہے۔

مودی: (ایک دم سے اُن دونوں کی گفتگو میں آ دھکتے ہوئے) بہی تو" ارتھ شاستر" میں چانکیہ نے کہا تھا اور" گوک شاستر" کے مادھیم ہم نے دس ہزار سال پہلے ہی اِن تمام سمسیا دُل کا اُپائے کھوج کرشائی کو بڑھاوا دیا ،جس کا سب سے شکی شالی پرامن، آپ کے سامنے ور تامان ہے! ۔۔۔۔۔ گئیش دیوا! ۔۔۔۔ گئیش ہیا موریہ!

رمپ: (تحریفی نگاہوں ہے مودی کو دیکھتے ہوئے) گذشو ہوائے! .....یس انڈیا از گریٹ! ..... میری ایک دیرینہ خواہش ہے کہ میں اور مودی مل کر امن اور اسلح کوخوب فروغ دیں! ..... (پھروالٹیئر کی جانب گھورتے ہوئے) ..... باتی جوتم چرکا لگانے والی بات کررہے ہے ، میں نے اس پر بہت سوچا ہے ، اور میں پورے یقین سے کہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بُل شٹ ہے ، اور تم بلڈی فول ہو، اور مزے کی بات سنو، مرارے فرانسی باسر فرانسی بالیا ب

والنيئر: (ٹرمپ کی گفتگو اور قبقیم کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے) ڈیئر بارتھ!جب گلاب کی بہن سانپ کا بھن دکھائی دینے گئے ،خوشبو نقنوں کو چیر ڈالے ،موسیقی کانوں پر تازیانہ بن کر برہے ،لس بھرا جا تیں اور بوسوں سے کراہت آئے تواس کمے آدمی زندگی کو

طلاق وے كر موت كى طرف ويواند وار ليك بي بر جہا نبيس بلكه ايك ببت برا مجمع لئے!.....او گوں کا کیا ہے؟ .....اُن کوتوبس ایک کہانی چاہیے! ..... اور وہ کسی کو مایوس نہیں كرتا!..... أس كے ياس بہت سارى كہانياں ہيں!..... وہ زندگى كے برصورت چرول كى كمانى سناتا بياس وهموت كي حسين آغوش كى كمانى سناتا بياس وه مرنے سے ذرا ملے کی کہانی سناتا ہے! ....وہ مرنے سے کھے بعد کی کہانی سناتا ہے! .... وہ نفرت سے پینکارتے ہوئے دبیتاؤں کی کہانی سناتا ہے! ..... وہ اینے بزرگوں کی عظمت کی کہانی سناتا ہے!.....وہ اپنی عاجزی اور اخلاص کی کہانی سنا تا ہے!..... وہ جنگوں اور برباد یوں کی کہانی ساتا ہے! ..... وہ خیالی زندگی کا ایک بہت بڑا بت تخلیق کرتا ہے اور اُس بت کی کہانی ساتا ہے!..... وہ گلاب کی ٹبن اٹھا تا ہے،أے سانے کا پھن کہتا ہے اور سانے کے پھن کی كمانى سناتا بإ ..... وولمس كوكرابت سے جوڑكر بوسول كى فدمت ميس جولكھتا باور چھرائے ہوئے جسول کی کہانی سناتا ہے! .... اور لوگ سنتے مطے جاتے ہیں، اور مرتے طے جاتے ہیں، اور آخرایک دن سب مرجاتے ہیں!

مرائجی: (تاسف سے سر ہلاتے ہوئے) اور جو مرنے سے انکار کر دیتا ہے، اُسے باتی سب مل کر مارویتے ہیں! .....خس کم جہال پاک!

رولال بارتھ إلى سارى گفتگو كے دوران خاموش رہتا ہے گروفا فوقا نفی ميں سر الاتا رہتا ہے، ٹرمپ اور مودى بھی كاف دار نگاہول سے والٹيئر كا جائزہ ليتے ہيں تو بھی ايک دوسرے كے كانوں ميں سرگوشياں كرنے لكتے ہيں، ايڈورڈ سعيد اپنى كرى كى پشت كے ساتھ كر لگائے دنيا و ما فيہا سے بے خبر سور ہا ہے جبكہ سموئيل اضطراب اور بے زارى كى

ملی جلی کیفیت سے دو چار، بار بار گھڑی دیکھتا ہے۔

بارتھ: (والليئر اورگرائجي كے خاموش ہوتے ہى) آپ كي تفتكو خالصتاً غير سائنسي ،اور محض قياس آ رائيوں پر مشتمل ہے اور يہي استقرائي فلسفيوں كا سب سے بڑا الميد بھي ہے۔۔۔

رُمپ: (رولال بارتھ کی بات کا نے ہوئے) اگر جمانت ایک بہاڑ کی صورت میں مودار ہو کتی تو یقیناتم ایک کوہ ہمالیہ ہوتے!

رولال بارتھ کھے نہ بھنے والے انداز میں ٹرمپ کی طرف دیکھتا ہے، اِس دوران مودی ابنی کری سے اٹھ کر والٹیئر کی طرف لیکتا ہے۔

مودی: (ستائن اندازین والنیئر کی طرف دیکھتے ہوئے) ابھی جو آپ نے ایک کو یتا سنائی، جھے تو بہت ہی سندر لگی! ۔۔۔۔۔ (پھر جیب سے ایک میڈل نکالآ ہے) ۔۔۔۔۔ ایک جھوٹا سنائی، جھے تو بہت ہی سندر لگی! ۔۔۔۔۔ (پھر جیب سے ایک میڈل نکالآ ہے) ۔۔۔۔۔ ایک جھوٹا سا اُبہار آپ کے لئے! ۔۔۔۔ بھارت رتا سوئیکار کریں! ۔۔۔۔ (میڈل والنیئر کے گلے میں ڈال دیتا ہے)۔

ٹرمپ سٹیال بجاتا ہے؛رولال بارتھ غصے سے پہلو بدلتاہے؛ سیموئیل بے چارگ سے کندھے اچکا تاہے۔

ٹرمپ: (واللیئر کی جانب داہنے ہاتھ کا انگوٹھا لہراتے ہوئے) کم از کم میری طرف بے تو بہت مبار کباد! است میں بھی مودی تی کی طرح آپ کی نثری شاعری سے کافی مخطوظ ہوا ہوں اور آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ جس سال ہمیں امن کا نوبل پرائز ملے کا اُس سال ادب یا طبیعات میں سے کوئی ایک نوبیل ، آپ کے لئے ابھی سے مختص کر

دیا گیا!..... فاکسار پریقین نه بوتو بھلے رسیدلکھوا لیس تا کدسندرہ اور بوتت ضرورت کام آئے!

والنيئر جونبى ميذل اتارنے كى كوشش كرتا ہے تواچانك أس كے ہاتھ أس كى المحاس كى المحاس كى المحاس كى المحاس كى المحاس كى المحاس كى كوشش كرتا ہے تواج بيں؛ وہ بہت مشكل سے ہاتھوں كو كردن ہے جدا كرتا ہے اور تھوڑى دير كے لئے ميڈل اتارنے كا خيال ترك كرديتا ہے۔

بارتھ: (فاموثی کے ایک مخفر ہے وقفے کا فاکدہ اُٹھاتے ہوئے) تُوجنابِ والليكر آپ کی تفری ہیں تجرباتی قائدہ کی نٹری نظم اِسساف میرے فدایا! سیمرامطلب ہے آپ کی تفیوری ہیں تجرباتی عضر کدھر ہے ؟ سیمتغیرات کہاں ہیں ؟ سیمقداری تحقیق اپنائی گئی یا کیفی پہلوؤں ہے استفادہ ہوا؟ سیمچونکہ ایسا کچھ بھی نہیں لہذا ہے بالکل کجرا ہے تاہم ممکن ہے ایسا نہ بھی ہو کونکہ بہرحال، ہر چیز محض ایک اضافی قدر ہے! سیمالی میز، کری بھی ہوسکتی ہے اور چیونگ کم بھی، دیکھا ہے کہ آپ یا تال سے کھڑے ہوکر دیکھ رہے ہیں یاپیسا ٹاور سے! بارتھ کے جوشلے انداز بیان کی تاب نہ لاتے ہوئے ایڈورڈ سعید نیندسے بیدار

موكر جمائيال ليخلكاني-

بارتھ: (اپن بات جاری رکھتے ہوئے) لوگ شاہم یا توری نہیں ہیں۔اُن کا ایک وجود ہے۔ حسیات کا تنوع ہے۔ تجربات کی ورائی! .....اور پھر انتخاب کا حق؟ ......آ زاد مرضی؟ ان سب باتوں کی وجہ سے ابلاغ کا عمل اِس حد تک سکر جاتا ہے کہ دیوائی کا ابلاغ تو کجا فرزائی کا ابلاغ ہمی ممکن نہیں! ..... پھر الو ہاکیٹس اور ہرٹا ہیز وگ کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ

میڈیا لوگوں کا استحمال نہیں کرتا بلکہ لوگ میڈیا کا استحمال کرتے ہیں، تاہم میں آپ ک بات سے پوراائنگاف نہیں کروں گا کیونکہ اختلاف اور اتفاق بھی اضافی قدریں ہیں! سعید: (مفتکہ اڑانے والے انداز میں رولاں بارتھ کی طرف دیجھتے ہوئے) اگر میں شمیک اس کے تہمارے منہ پر ایک طمانچہ رسید کر دوں تو تمہارا گال، میرا ہاتھ اور طمانچہ بھی اضافی قدریں ہوں گی کیونکہ اس طمانچ کا سبب عصہ بھی ہوسکتا ہے اور پیار بھی!……مزید برآں عصہ اور پیار بھی تو اضافی قدریں ہیں۔

مرائی: (زہر خند کہے میں) پھر تورونا اور ہنا بھی اضافی ہے!..... بھوکا رکھنا اور بھوک سے مرجانا بھی اضافی ہے!.... اور اگر سب کچھ اضافی ہے تو بارود کے تھیکیدار ہی کیوں راج کرتے ہیں؟ .....امن کے خواب دیکھنے والوں کوسنگھاس کیوں نہیں ملتا؟

ٹرمپ: (بٹانِ بے نیازی کے ساتھ اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے) بڑی آسان ی بات ہے میرے بھائی! امن اور جنگ بھی تو اضافی ہیں۔

سیموئیل: (جوکب سے کھے بولنے کی آرزو میں تؤپ رہاتھا، بے اختیار بول اٹھتا ہے) کیا بات ہے ٹرمپ صاحب! ۔۔۔۔۔دل خوش کر دیا! ۔۔۔۔۔ بہت ہند یوں کا تصادم' اور'' ڈھشما'' کی تعدیم لائن تھی جو کی وجدانی سطح پر آپ نے پہلے سے ہی ڈی کنسٹر کٹ کر لی! ۔۔۔۔ کیا بات ہے!

ٹرمپ: (جو اپنی تعریف سن کرخوشی سے پھولانہیں ساتا) عنینک یومسٹرسیموئیل!.....

کپین ٹیل قمع بین اور بپاٹرم کی پھیمشقیں کی تعیس، بلوغت میں خوب ڈنٹر پیلے اورسر کے بل
الٹا کھڑا ہونے کی پریکش کی! ..... یہ وجدانی توت ایسے ہی ہاتھ نہیں آگئی!....سو ہارعقین

سينا وحي ملين بوا!

والليئر ،گرامچی ،سیمون اورسعید حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں۔
عرامچی: خاتون وحضرات! ابھی آپ نے جومنظر دیکھا میڈیا یہی پچھ کرتا ہے اورسلسل
عرام جی: خاتون وحضرات! ابھی آپ نے جومنظر دیکھا میڈیا یہی پچھ کرتا ہے اورسلسل
عرتا ہے!.....مسلسل انتشار!.....مسلسل ہیجان!..... ایک بجلی کے جھکے کے بعد دوسرا
سجی!....اور اِن دونوں کے نیچ میں ایک عدد کمرشل پر یک!....الہذا پاپ کارن کھاؤ، پاپڑ
بیلواورمست ہوجاؤ، کیونکہ رائی تو پپائی!

سیمون: (ایکدم تلملاکر) رانی ندتو پیاکی ہے اور ندہی ہی کی! رانی بس اپنی ہے اور ہو سکے تو اُسے ایسائی رہے دو۔

سعید: (خارت ہے) کم از کم مشرق میں تو سے بالکل نہیں ہونے والا! ..... نور!

یارتھ: (اثبات میں سر ہلاتے ہوئے) بالکل ٹھیک۔ کیونکہ مشرق سے مغرب ویسا ہرگز
وکھائی نہیں دیتا جیسا مغرب سے مشرق دکھائی دیتا ہے اور یہی معالمہ شال اور جنوب کا بھی
ہے گر معاملات اس کے برعس بھی ہو سکتے ہیں! ..... جیسے ایک انڈامحس ایک انڈانہیں ہے
بلکہ ایک پوری مرفی کا امکان بھی ہے اور ڈارون کے ارتقائی نظریے کا پہلا یرائجی! ..... انڈا
اگر گندا فکل آیا تو اِسے ہائیڈروجن ڈائی سلفائیڈ کا بیش بہا خزانہ بھے لیں جو کاربن مونو
آکسائیڈ کے ساتھ مل کر ہائیڈروجن ڈائی سلفائیڈ کا بیش بہا خزانہ بھے لیں جو کاربن مونو
بین سکتا ہے! ..... چنانچہ ایک انڈااس کا نات کی ابتداء بھی ہے اور اختتا م بھی! ..... آوای

مك دهنادهن تك إ....

میک دِهن تک!..... جن جن تک!..... رکن رکن تک!..... مِن مِن تک!..... مِن مِن تک!..... ربھن مِن تک!.....

سعید: (تمسخر بھرے انداز میں رولاں بارتھ کی طرف دیکھتے ہوئے) فیر تو ہے بھیا

بی! کوئی بھنگ شک تو نہیں پی ہوئی؟ ...... (پھر ذرا توقف کرتا ہے) ..... ہو جاتا ہے! ایسا

بھی ہو جاتا ہے! ..... (پکھ سوچتا ہے) ..... ویے تم سارے مابعد جدید یوں کا بنیادی مسئلہ

بہی ہے کہ اپنے معروض ہے کٹ کر سوچتے ہو، چنا نچہ اپنی حدود بھول جاتے ہو! ..... بھی

انڈے کے چھکے ہے نکلے نہیں ہوتے کہ کا نات کی ڈیش میں تھس کر کرتب دکھانا شروع کر

دیتے ہو! ..... اپنے لوگوں کو دیکھو بھیا ہی! ..... اپنی دھرتی ہیں!

گراچی: (دائیس با نمین سر شختے ہوئے) لوگ تو سارے ہی اپنے ہوتے ہیں!

بارتھ: یا پھرکوئی بھی اپنا نہیں ہوتا ، اس ہم ہی ہم ہوتے ہیں!

سیمون: ہم ہیں بھی ہی کیا؟

والنيز: (ايك سردآه محرت موع) يه بم مجى نيس جان سكة! سيوينل: (كفنكسار كرمدا فلت كرت موع) إلى سے پہلے كه بم سب كا وجودى بحران شديد موجائ اور بم باہم دست وگريبال موجائي يا خود شي اور قل كے منصوب بنانے لگیں، وقت آ عمیا ہے کہ میں یہاں آ مد پر آ پ سب کا شکر یہ اوا کروں اور ساتھ ہی اِل امر کی توضیح بھی کر دوں کہ یہ فلم میری نہیں بلکہ آ پ سب کی ہے، کیونکہ آ پ ہی اِل دنیا کا اصل چرہ ہیں جس کے وسلے تہذیبوں کے تصادم کو سمجھا اور سمجھا یا جا سکتا ہے ۔۔۔۔میری ایک اور نی کی خواہش ہے کہ اس فلم کی ڈیڈی کیشن آ پ میں سے ہی کی کے ہاتھوں سرانجام اور نی کی کے ہاتھوں سرانجام یا ہے!

مرام کی: (این آواز کو ہر ممکن عدتک گھمبیر بناتے ہوئے) لامسادی انسان کے نام!.... جس کا مسادی ہونا ہی اِس دم تو رُتی دنیا کے لئے بقاء کا واحد امکان ہے۔

سموئیل: واه واه !.... بهت بن اعلی!.... پی یقینااس انتهاب کوکوئی بھی دومری سوخ دیئے بغیر من وعن قبول کر لیما گرا لمیدید ہوا کہ کمیونزم کی مارکیٹ اِس حد تک ڈاؤن ہو چکی کہروس اور چین بھی اِس کوخرید کرراضی نہیں!

مودی: (نہایت عابزی بھرے انداز میں) بھارت دھرتی کے اِعدر مہارات کے عام اِست مابران کے عام اِست کہ جن کومنوو اِنہاں کا پہلا ماہر جنسیات ہونے کا سان حاصل ہے۔
سیمون: (کھلکھلاتے ہوئے) موسیو! اگرتم اِندر کے بجائے درویدی کا نام لیتے تو بات

مجرين سكتي تقي ا

سیموئیل: (سیمون کی بات کانتے ہوئے) چونکہ ایفروڈ ائٹ، ایروس، ڈائٹوسس، وہنس اور کیو پڈ بھی اِسی صنف میں سپیٹلائز کئے ہوئے ایس للبذا گولڈ میڈل کانتین کرنا اِتنا آسان نہوگا!

مودی زہر خند اور شرر بار نگاہول سے سیوئیل کو گھورتا ہے ، پچھ سوچتا ہے ، پھر

مكراكر پرنام كرتا ہے۔

سیمون: (کری کی پشت سے نیک لگاتے ہوئے) اُس عورت کے نام! ..... کہ جس کی چھاتیوں سے رہنے دانی دودھ کی دھاروں سے دجلہ، فرات ، سندھ ، نیل اور ایمزون کی تہذیبوں نے جتم لیا۔

سیموئل: اگر میں ایک عورت ہوتا تو یقینا بیا انتساب میرے قلب کی اتفاہ گہرائیوں میں اقر کر مجھے اندر تک پکھلا دیتا ،لیکن افسوس میں ایک مرد ہوں۔

سیمون: (غصے سے دانت کیکیاتے ہوئے)ایک عورت ہونے کے لئے جتن گہرائی اور گیرائی درکار ہوتی ہے وہ و یے بھی تم میں سرے سے مفقود ہے، لہذا اگرتم چاہتے بھی توب مکن نہویا تا!

رُمپ: (ناک سیرُت ہوئے) آپ سب لوگ باتوں کے فن میں کافی طاق دکھائی دیے ہیں چنانچہ میں پورے واثوق سے کہرسکتا ہوں کہ میدانِ عمل میں آپ کی حیثیت چند بارے ہوئے جواریوں سے زیادہ نہ ہوگ۔ یہ جتنا بھی فلفہ آپ نے پیچیلے چند گھنٹوں میں تحر دکیا ہے اِس کا ایک امرود کی پھیری لگانے والے عام آدی کی زندگ سے کیا تعاق؟ البذا یہ نہ مرف میل وسف ہے بلکہ کا وُرشٹ بھی ہے، جس کا یہاں تو کوئی سکوپ نہیں تا ہم یہ وہ بیش میں مرف کی انڈیا میں بلین ڈالر انڈسٹری بننے کی بھر پور صلاحیت رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ کیوں مودی بیش، مائٹی انڈیا میں بلین ڈالر انڈسٹری بننے کی بھر پور صلاحیت رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ کیوں مودی

مودی فی الفور چېرے پرایک مصنوعی مسکراہٹ طاری کرتا ہے اور ٹرمپ کو دیکھ کرڈیا نیچ جھتے ہوئے پرنام کرتا ہے۔ سعید: (ایک دم کھ شرمندہ ہوتے ہوئے) تو پھر فرق کیا ہواہم میں اور اِن میں؟ یہ کسی اور چیز پر کھد کتے ہیں! ۔۔۔۔۔ تو کیا یہ ساری لڑائی اور چیز پر کھد کتے ہیں! ۔۔۔۔۔ تو کیا یہ ساری لڑائی محض اناوں کی ہے؟ ۔۔۔۔۔ یعنی ذہن کا عضو تناسل بڑا ہے یا طاقت کا ، اصل مسئلہ ہیں اِتنا ہیں؟

سیمون: (ماتھ پر تیور یال ڈالے) مسٹر سعید! کوئی بھی انسان اپنے استعادوں کی روشی میں باآ سانی بیچانا جا سکتا ہے، چنانچہ عضو تناسل کا استعادہ یقینا آپ کے نیم قبائلی ذہن میں باآ سانی بیچانا جا سکتا ہے، چنانچہ عضو تناسل کا استعادہ یقینا آپ کے نیم قبائلی ذہن میں پننے والی جنسی بڑائی کا لاشعوری اظہار ہے۔ تاہم بیدواضح کر دینا نہایت مناسب ہوگا کہ مردانہ عضو تناسل نہایت سطی اور غیراہم چیز ہے، جس کی مجموعی کارکردگی کوزم سے زم

الفاظ مس معی شرمناک اور مالیس کن کے علاوہ اور پچھیس کہا جا سکتا۔

مودی: (سیمون کی بات فی میں سے اُنچلتے ہوئے) اگر آپ مندوستان کی ناگرک

ہوتیں تو اس کھور بولی پرآپ کوشتی کردیا جاتا۔ پر تنو آپ ف جاتی تو پھر بین جوجاتا

كرآب كوديوى بناكرآب كى بوجا مو- ناكاليند اور تابل نا دوكوتو ويسي مجى ايك سفيد ديوى

ك يراى أ پكشت بي سيني كنيتي إسسيني بياموريد! سموريدر عموريد!

سیمون تصور کی آئے ہے خود کو ایک دیوی کے روپ میں دیکھتی ہے اور اُس کی

آ تعمول میں ایک عجیب سااحها سِ تفاخر الکورے لینے لگتا ہے گر اس سے پہلے کہ کوئی اس

بات کا ادراک کر پائے ، وہ اپنا چہرہ تھیلیوں میں چھپالی ہے۔

سعید: (این کری کی پشت ہے فیک لگائے) مشرق کے نام! ..... جہال سے ہر دوز

ایک نیاسورج طلوع ہوتا ہے، جو بالآخرمغرب میں جا کرڈوب جاتا ہے۔

الراجي: (ماتها يشيخ موس ) لوجي ! ..... يمرس وبي مظلوميت كي داستان موش ربا

جالوا .... چھتی بوڑیں وے طبیرائیں تے میں مرکھاں!

بارتھ: (نہایت تیقن جمرے اندازیں) دیکھیں جی امثر ق اور مغرب محض ایک ذہنی

كيفيت كانام إلى الرآب مشرق كانام بدل كر" بمندًى" اورمغرب كانام بدل

كر " تورى" ركه دين تومعالمه خود بخو دحل جو جائے گا۔ إى تناظر ميں امن كا ايك ترانه پيشِ

خدمت ہے جوش نے سونیث کی شکل یں تحریر کیا تی:

مشرق دَشرق،

باداكاري

مغرب وغرب، درشن درشن

رات کے اعرر! مات کے اندر! ذات کے اعدد! أور سان کے نیجے! کان کے شے! ران کے شجے! بعنذى بعنذى تورى توري کیمی قربت ، کیمی دوری اچھام، مب اچھام! جوبجي بسب اچماب!

مودی اور ٹرمپ ایک دوسرے کی جانب معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تعریب آئکھ کے اشارے سے رولاں ہارتھ کوسراہتا ہے۔ سیمون ایک بھر پور انگرائی میں ہے۔ آرام جی سر بیٹ لیتا ہے۔ واللیئر إثنا ہنتا ہے کہ اُس کی آئکھوں سے آ نسونکل آتے ہیں۔ اِس دوران ایڈورڈ سعید سونیٹ کوعرد ضی حوالوں سے خوب چھان بھٹک کر دیکھتا ہے ادر بال آخر اِسے باوزن قرار دیے کربارتھ کے کندھے پر ایک مشفقانہ پھکی دیتا ہے۔

گراچی: (رولاں بارتھ کا مختل اُڑاتے ہوئے) لینی تم سے میں یہ بیجھتے ہو کہ چیزوں کا نام بدل کر بدل دینے سے اُن کی ماہیت اور کیفیت بھی بدل جاتی ہے؟ ..... مثلاً اگر تمہارا نام بدل کر 'ڈھکن'' رکھ دیا جائے اور تمہیں کسی آ دم خور قبلے کے حوالے کر دیا جائے تو کیا وہ تمہیں کھانے سے انکار کر دیں سے جا۔ انکار کر دیں گے ۔ سے انکار کر دیں گے ۔ سے کھائی اُن کا نام' ڈوھکن خور'' ہی کیوں نہ پڑجائے!

والليمر: (اپنی شرانگيز بنسی کورو کنے کی کوشش کرتے ہوئے) موسيو بارتھ کی تقيوری تو دلينير: (اپنی شرانگيز بندر کا مام دليب ہے ہی، گر اِس کا اطلاق بھی نہايت خاصے کی چيز ہے۔ مثلاً اگر "بندر" کا نام "فرمپ" ہواور" کيلے" کا نام" فرک دياجائے تو بندر کو بھوک لکتے ہی ٹرمپ کی عزت کا فالودہ ہوجائے گا!

ٹرمپ: (الفاظ کو چہا چہا کر ہولتے ہوئے) تم نے بہت غلط آدی سے پنگالیا ہے میرے دوست! .....کان کھول کرس لو کہ میں یعنی ڈونالڈٹرمپ، یونا یکٹڈسٹیٹس آف امریکہ کا صدر بختے ہی اپنے صوابدیدی اختیارات کے ذریعے" بندر" کا نام تبدیل کرے" والٹیئر" رکھ دوں گا! ..... پجرد کھتے ہیں کیلا کدھر جائے گا!

رُمپ احتاجاً واک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تا ہم سیموئیل اُس کے گالوں اور بغلوں میں گدگدا کر اُسے شانت کر لیتا ہے۔

سبوئیل: (والٹیئر کی جانب کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے) اگر آپ بھی کوئی ائتساب جویز کردیں تو خاکسار کودلی مسرت ہوگی!

والذير: (سيمويل كى آئھوں ميں آئھيں ڈالے) كائنات كے نام! ..... كہ جس كى بے انت وسعتوں كے روبرو ہمارى حيثيت بھلے ريت كے ايك ذرے ہے بھى كم مہى، گرايك دن ہم اس كے روبرو ہمارى حيثيت بھلے ريت كے ايك ذرے ہے بھى كم مہى، گرايك دن ہم اس كے سارے راز كھوج لينے كے بعد اس كى تقذير كے مالك ہوں گے۔

رُمپ: (ایکدم شدید طیش میں آتے ہوئے) بکواس بند کر مادر چود کے بے!..... بکواس بند!....شفاپ،شفاپ!

سيوئل: (انتهائي هجرائي موئ اندازيس) كيا موا .....؟ كيا موا .....؟

رُمپ: (فرطِ جذبات سے کیکیاتے ہوئے) سنانہیں؟ .....تم نے سنانہیں؟ ..... ابھی کھد یر پہلے اِس نے؟ ..... بائبل! ..... بلاغیی!

سیون: (ٹرمپ کو دیکھ کر غصے ہے دانت پہتے ہوئے) مادر چود؟ ..... واٹ دا قک؟ اگرتم نے دوبارہ یہ گالی دی تو میں تمہارا مردانچہ اُ کھاڑ کر کول کو کھلادول گی! ..... پدر چود کہیں گے!

زمپ: (بیک وقت شیٹاتے اور بوکھلاتے ہوئے) مفت کی آنٹری مت ڈالو بی بی! گالی بی دی ہے، اور تہمیں توبالکل بی دی ہے، اور تہمیں توبالکل بی دی ہے، اور تہمیں توبالکل میں ماری ہے! ...... اور تہمیں تو بالکل نہیں دی ہے، اور تہمیں توبالکل دی ہے!

حالات کی نزاکت کو بھانیخ ہوئے ایڈورڈسعیدکری کے نیچے چھپ کر بیٹے جاتا ہے، دولاں بارتھ اپنائمن کا ترانہ گنگنانے لگتا ہے، نریندرمودی گائٹری منٹر کا ورد کرتا چلا جاتا ہے، والٹیئر پلک جھکائے بغیرٹرمپ کو دیکھتا رہتا ہے بسیوئیل کے باربار مجبور کرنے پرسیمون، بالآخر زمین پر تھوک دیتی ہے ؛ بدشمتی سے ایڈورڈ سعید اس تھوک کی زد میں آ جاتا ہے اور ٹھیٹے عربی زبان میں ابنا احتجاجی ریکارڈ کرواتا ہے تورولاں بارتھ اسے ایک بوسٹ باڈرن دھن بچھ کرنا گن ڈائس شروع کردیتا ہے جس کے نتیج میں اُس کا چشمہ اُڑتا ہوا گرا چی کے قدموں میں جا گرتا ہے، جو اِسے چوہا سجھ کرایک زوردار چیخ بارتا ہے تو ایسا کی اوردار چیخ بارتا ہے تو

رمپ: رکل ہم ا۔۔۔۔۔کل ہم ا۔۔۔۔۔ادر چود کا بچہ! سیمون: پدر چود!۔۔۔۔پدر چود!۔۔۔۔پدر چودکہیں کا! ہارتھ: سان کے نیچ اکان کے نیچ اران کے نیچ!

الراجي: بابرنكالو، بابرنكالو!.... يوبايوبايوبا

سيويل: علطنى إ .....

والنير: بابابابابا!....أف! .... بابابابابا!

سعيد: العباق في القدى كس كس كس!

مودى: محتيق منيتى السيانية بياموريه!

کے دیرتک ایک عجیب بے جنگم ی صورتحال پیش نظرر ہتی ہے۔ پھر آ ہت آ ہت ان سب کی بیجانی آ وازیں آپس میں مرغم ہوتی چلی جاتی ہیں۔

\*\*\*

## مثلر بدها نازي نروان

گوتم بدھ اور ایڈولف ہٹر رات گئے تک ہمی نیویارک کی سراکوں، تو ہمی رہائی کالونیوں میں خرامال خرامال ٹہلتے ہوئے نیم کا درخت تلاش کرتے ہیں۔ بدسمتی ہے اُنہیں نیم کا درخت تلاش کرتے ہیں۔ بدسمتی ہے اُنہیں نیم کا درخت تو نہیں ملک، تاہم نیویارک پولیس ڈیپار شمنٹ کا ایک گشتی وستہ ضرور مل جاتا ہے، جو اُنہیں مشکوک بچھ کر دھر لیتا ہے اور سیر حاصل تفتیش کے بعد آوارہ گردی اور بدچلی کی دفعات لگا کرحوالات میں بند کر دیتا ہے۔

دس بائی دس کی بیرک ایک سردجہنم کا سا منظر پیش کرتی ہے جہاں ہٹلر اور بدھ یوگا کے کنول آسن میں بیٹے زندگی کی بے شہاتی اور سردی کی شدت کے بارے میں کافی غور وخوش کرتے ہیں۔

جائر: لاد بدها بیس نے بیپن میں مرغیال چرائی ،جوانی میں بلوے کے اور ادھر

عری میں یہودیوں کی کھالوں کے جوتے بنواکر پہنے گر ایک بار بھی قانون کی گرفت میں نہیں آیا!.....اور آج جب میں کمتی کی تلاش اور نروان کی جنبو میں اپنے گھناؤنے وجود کی بدیووار کینے کی اتار کر باہر لکلا ہوں تو جھے بغیر کی جرم کے گرفناد کر لیا گیا!..... میرا جی چاہتا ہو اور خوب بڑے بڑے تعقیم لگاؤں گر آپ کی عزت و تکریم آڈے ہاں ڈیوائن کامیڈی پرخوب بڑے بڑے تعقیم لگاؤں گر آپ کی عزت و تکریم آڈے آ جاتی ہے۔

بدھ: ( کول آس کوتوٹر کرڈالفن مچھلی کا پوز بناتے ہوئے) ہنسو بالک! .....کال کے ہنسو! الک! .....کال کے ہنسو! .....جبتم ہنتے ہوتو فطرت کی دیوی بھی تمہارے ساتھ ال کرخوب ہنستی ہے۔ ہنلو! ..... جبتم ہنتے ہوتو فطرت کی دیوی بھی تمہارے ساتھ ال کرخوب ہنستی ہے۔ ہنلر: (بدھا کے نئے آس کی مفتحکہ خیز پیروی کرتے ہوئے) اور جب ہم روتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟

بده: تب بس ہم بی ہوتے ہیں! .....روناسب کوا کیلے ہوتا ہے۔

بٹر: پیرومرشد!غم پرقابو پانے کاطریقہ کیاہے؟

بدھ: زندگی کو دور سے دیکھو!

ہٹر: کتنی دورے؟

بدد: مجمی إنجی شب سے ماپ کرتونہیں دیکھا! ....لیکن کم از کم سومیٹرتو ضرور ہو۔

الرآب اجازت دي توين إلى ميب استعال كراول؟

بدد: اجازت جيشها إن آپ سے مانكن چاہيے! ..... بزرگول سے تض آشيرواد مانكو-

مثر: نروان کہال ماتا ہے گرو؟

بده: برجدا ....بستمهاري طلب سي مور

الله: توكيادى باكى دى كى اس بيرك يس محى؟

بدھ: زوان کا کیا ہے بچے جمہورے!.... ملنا ہوتو چالی گھاٹ کے شختے پر بھی ال

ہٹر: (ایک دم چو کتے ہوئے) امجی آپ نے جھے بچہ جمہورا کہا مرشدی؟

بده: (تحورُ الوكملات موئ ) مين تُومحض بجيد كمهنا چاه رما تها!..... پهر پانهين كيا

موا؟....(پھرا يكدم خودكوسنجالتے ہوئے)....تہميں برالگا كيا؟

بنار: براتونبین!..... گرعیب لگا۔

بده: اجمى تمهارى دين "زنده ب بالك!

بالر: (تحورُ ايريشان موت موع ) اور إل "من" كو مارف كاكيا طريقه بالدد

يدما؟

بدھ: خودشی!.....

مثر: (مزید پریشان موتے موئے) یہ تو بہت مشکل ہے آقا!

بده: آسان تو که مینیس موتا مورکه!

مثلر: (لجاجت بعرے انداز میں) خودکشی کی تاب نہیں مرشد!..... کھ اور عطا ہو۔

بدھ: تو پھر "میں" کوکٹڑی کے ایک تابوت میں ڈال کرایئے گھر کے حق میں دفن کر

-33

جٹر: اوراگر کس نے دیکھ لیا تو؟

بده: تُوأْس كومار ڈالو!

بنلر: (المستحكة بوت) ووكون؟

بده: دازدارى قروان كى كلى شرطب بالك!

ہٹر: (آیک دم شدید کنفیوژ ہوتے ہوئے) تواس مارنے اوراس مارنے میں فرق کیا ہوالارڈ بدھا؟

بدھ: (خلاء میں موجود کسی ایک نقطے پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرتے ہوئے) فرق محض دران میں اور'' اُس'' میں ہے۔ مارنے کو دونوں کا نقطۂ اشتراک سمجھ لو۔

ہٹل: بہیں!....میں دراصل'' ہولوکاسٹ مرڈر''اور'' نروان مرڈر'' کے ﷺ کا فرق جاننا چاہ رہا ہوں۔

بدھ: (تھوڑاجھنجھلاتے ہوئے) ابے کہا تو ہے فرق محض ہولوکاسٹ اور فروان کا ہے۔
اِن دونوں کو بریکٹ میں لے کر، مرڈر کومشترک لے لوتو بالکل ٹھیک جواب نکل آئے گا۔
ہٹل: (نفی میں سر ہلاتے ہوئے) اِتی ریاضی تو جھے بھی آتی ہے لارڈ بدھا! میٹرک میں یورے اٹھانوے نمبر شھے۔

بدہ: (طنز بیا نداز میں مسکراتے ہوئے) بس اِنے ہی؟ .....میرے تُوسومیں ہے مو تھے! ..... گندھارا بورڈ میں دوسری پوزیش آئی تھی!

ہٹلر: (مایوس ہوکراپنا سریٹتے ہوئے) اوہو!.....گرہم نے تو بس"مین" مارنی تھی نا!.....آوی نوبیس مارنا تھا!

بدھ: (ذرا درشتی ہے) تو کون مرگیا؟.....(پھر پھے تو تف کرتے ہوئے).....اہمی تو تہاری "میں" بھی نہیں مری -

موتم بدھ، ڈولفن مچھلی آس توڑ کر بالکل سیدھا کھڑا ہوجاتا ہے اور گہری گہری سائسیں لینے لگتاہے۔

ہٹار: رنگ،نسل، زبان اور ندہب سے بالاتر ہوکر انسانوں سے محبت کرنے کا کیا گر

ہے لارڈ بدحا؟

گوتم بدھ کے چبرے پر ایک دراڑی نمودار ہوتی ہے، جیسے ہٹلر کا سوال من کر اُس کے اعدر کچھ ترز خ سا گیا ہو۔

بده: (مضطرب موكر) تخليدا

ہٹر: (جرانی سے کندھے اچکاتے ہوئے) تخلیہ؟ ..... گر کیوں؟ ..... تو بہت سوال باتی تھے۔

بدھ: (شعوری کوشش سے اپنے اضطراب کو کم کرتے ہوئے) کچھ سوال کل کے لئے بھی چیوڑ دے بالک!

ہٹر: (مزید حیران ہوتے ہوئے) زندگی نہ آنے والے کل میں ہوتی ہے، نہ بیتے ہوئے کا میں ہوتی ہے، نہ بیتے ہوئے کل میں ہوتی ہے، نہ بیتے ہوئے کا میں ہوتی ہے! ...... آپ ہی نے تو کہا تھالارڈ بدھا! ..... گرشاید! ..... ممکن ہے، نہ جی کہا ہو!

اِی اثناء میں تالہ کھلنے کی آ واز آتی ہے اور ایک سیاہ فام ادھیڑ عمر آ دمی کو اُن کی بیرک میں دیکا جاتا ہے۔ بیرک میں دھکیل دیا جاتا ہے۔

ساد فام: (أن دونول كى جانب ايك دوستانه مسكرا بهث الجمالة بوئ) بيلو! بنظر: (خوشد لى سے) گذرارنگ!

" کڈ مارنگ" کہتے ہی ہٹار کواحساس ہوتا ہے کہ اُس نے زینی حاکن کو پوری طرح سے مدنظر رکے بغیراب کشائی کر ڈالی گوتم بدھ اُسے تنہی تگا ہوں سے ویکھتا ہے اور اُناھیں موند لیتا ہے۔

ساہ فام برے کی تیز تکاہوں ہے اٹر اور بدھ کا معائنہ کرتا ہے اور جلد بی کی

متبح پر بینج کرایک معنی خیز ہنکارا بھرتا ہے۔

ساہ فام: (ہٹلری جانب و کھتے ہوئے) کب سے ہیں یہاں؟

ہٹار: چندہی گھنٹے ہوئے ہیں!

یاہ فام: چبرے مبرے سے تو آپ دونوں ہی کرمنل نہیں گلتے! ..... پھر یہاں کیے؟

ہٹار: (ایک دم چبرے پر بے پناہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے) کرمنل ہونا اور
کرمنل لگنا دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں بالک! ..... بھی ایک نرم خو، بظاہر پروقار اور وجبیہ
آدمی کے اندر نہایت سفاک قاتل چیپا ہوسکتا ہے اور بھی ایک کرخت نقوش والا برصورت
آدمی جیسل میں ڈو ہے ہوئے بچوں کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے! ..... چبروں پر
کردار لکھے ہوتے تو لوگ بھی دھوکہ ہی نہ کھاتے! ..... (پھر تھوڑ اتو تف کرتے ہوئے)

کردار کھے ہوتے تو لوگ بھی دھوکہ ہی نہ کھاتے! ..... (پھر تھوڑ اتو تف کرتے ہوئے)

.... نیر! ..... وارہ گردی کا چاری لگاہے ہم پر! .... کی عدتک درست بھی ہے! ..... آپ

يهال كمسليل ميں؟

ساہ فام: کوئی ڈاکومینٹس کا بتارہے تھے!....ویزہ!..... ہال شایدویزہ ہی کہا تھا!

ہٹر: (تھوڑا جران ہوتے ہوئے) تو آپ بہال کے نہیں ہیں؟

ساہ فامنی میں سر بلا دیتا ہے۔

والمر: تو پير؟

ساه فام: تُو پُركيا؟

ہٹار: مطلب کہاں کے ہیں؟

ساہ قام: (جس کے چبرے پر ادھ عری کے باوجود ایک فاص طرح کی معصومیت اور طائعت ہے، کافی پر اسرار سے انداز میں مسراتے ہوئے) بتا تودوں!..... آپ شاید یقین

نەكرىس!

بدھ: (ایک دم مراقبے ہے باہر آتے ہوئے) اِس سے کیا پوچھتے ہو؟ ..... مجھ سے
پوچھوبالک! ..... یا جہار ایک ایلیسن ہے! .....اور غالباً پلوٹو سے آیا ہے۔
ہٹار: پلوٹو کو تو نظام شمسی سے نکال دیا گیا!

بدھ: (ایکدم شدید طیش میں آتے ہوئے) ہمارے نکالنے یا نہ نکالنے سے کیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کے جہورے! ..... ہم سے زیادہ تو ایک چگادڑ کی اِڈ جانتی ہے! ..... ایک چیونٹی کی جبلت جانتی ہے! ..... ایک کا کروچ کا اجتماعی لاشعور جانتا ہے! ..... (پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے) ..... پلوٹو نظام شمسی میں تھا، ہے ، اور ہمیشہ رہے گا! ..... تھوڑا بدچلن اور ٹھنڈا ہے تو کیا ہوا! ..... ہوئے سیارہ ہیں!

بٹل: (تعظیم کے سے انداز میں جھکتے ہوئے) اِتیٰ سائنس کہاں سے بھی لارڈ بدھا؟

بدھ: (ایک گہراسانس اندر کھینچتے ہوئے) ٹروان سب سکھا دیتا ہے بالک!

بٹلر: تو گویا بیسیاہ فام آ دمی پلوٹو سے آیا ہے، جوایک سیارہ ہے، اور اب بھی ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہے!.....(پھر سیاہ فام آ دمی کی طرف تشکیک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے) .....کیوں ٹھیک ہے نا؟

سیاہ فام ،جو اِس ساری گفت وشنید سے کافی مخطوظ ہورہا ہے ، بے اختیار قبمتمها اُختا ہے۔ سیاہ فام کا قبمتم ناجلتی پرتیل کا کام کرتا ہے اور گوتم بدھ برا پیجنتہ ہو کر گر چھ آسن میں چلا جاتا ہے۔ بدھ کی دیکھا دیمی ، ہٹلر بھی اِس آسن کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے گر اپنا توازن برقر ار قبیل رکھ پاتا اوردھورام سے نیچ جا گرتا ہے۔ سیاہ فام تیزی سے ہٹلر کی جانب لیکتا ہے اور آسے ذبین سے الحفے میں مدوفر اہم کرتا ہے۔

المعنى المناه المارة الموسى المناك المسرايليس!

یاہ فام: (ایک شریری مسکراہٹ چبرے پر سجائے) تنینک یو کے لئے شکریہ ، مگر میں پالیس نہیں ہوں!

ہٹر: (نفی میں سر ہلاتے ہوئے) نروان غلط نہیں ہوسکتا!..... لارڈ بدھا غلط نہیں ہو کے!....میں جانتا ہوں تم ایلیسن ہی ہو!

یاہ قام: میں منتقبل کا انسان ہول میرے بھائی!..... اے مین فرام دی نیج!..... فیوچر توسیحے ہونا؟

مؤتم بده: (أى مرجهة أس ميل ليف ليف) بكواس كرتا ب!..... بارلم سي آيا ب!..... كى راه ميركوچا تو مكون ويا موكا!..... تم بهى ذرامخاط رمنا!

ہٹر، گوتم بدھ کا نیا مفروضہ س کر شیٹا جاتا ہے اور وائت کیکیانے لگتا ہے۔ سیاہ فام کے چہرے پر شرارت اور اسرار کے ملاپ سے جنم لیتی ہوئی مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی ہے۔ اگلے ہی لحظے، وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور بیرک کی سلاخوں سے اپنا سر ظرا دیتا ہے۔ وہ اِس عمل کو بار بار دہراتا ہے یہاں تک کہ اُس کا ماتھا لہولہان ہوجاتا ہے اور خون کے تطرے اچھل اچھل کرفرش ہگرنے لگتے ہیں۔ پھراچا تک وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنی اس کا ماتھالہولہان ہوجاتے ہیں۔ اس کے تطرے ایک وہ اینے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنی ایک وہ اینے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنی ایک ہوجاتے ہیں۔

بدھ اپ آمن سے باہر نکل کر جرت سے منہ پھاڑے بید سارا منظر دیکھتا ہے ادائی میں سر ہلاد بتا ہے۔ ہٹلر کی آ تھوں میں بھی ایک بے بینی کی تی کیفیت ہے جو آہت ادائی میں سر ہلاد بتا ہے۔ ہٹلر کی آ تھوں میں بھی ایک بے بینی کی تی کیفیت ہے جو کا دیتا آہتہ تیفن کی جانب بڑھ رہی ہے۔ سیاہ فام اپنے بدن کو ایک خاص زاویے سے جو کا دیتا ہے تو اس کے پاؤں زمین کی سلم سے بلند ہوجاتے ہیں۔ دس پندرہ سینڈ تک ہوا میں معلق

رہے کے بعدوہ آ انگی سے از آتا ہے۔

بده: (این تام وای کجتم کت ہوئے) کون ہوتم؟

الماقم: يلكى بايكا!

بمر: سائنشث بو؟

سادةم: سائنست بحي يول!

بده: كونى نائم مشين وغيره؟

الدوام: بالالياى كه!

بثر: كتاعمد؟

ساء قام: تمهارے ٹائم فریم میں دیکھیں تو لگ بھگ دولمین سال!

ایک لحظ کو با اور بدھ ،دونول بی کیکیا کے رہ جاتے ہیں؛ اُن کی ریڑھ کی

بٹریاں سنستا اٹھتی ہیں؛ بدن کا رو کی رو کی سرسرانے لگتا ہے۔

جع: (اپنی آواز کی کیکیابث کو چھیانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے) تو یہاں

32

الماقام: لقلي دوره!..... كِنَك بي

جال اورحوالات مل كيد؟

المعامة ويدويون قار

بعد الألكول على الله

still uke year

الا یک محمیر خاموثی کا ایک طویل ونظر فهودار ہوتا ہے جس کے دوران ہظر ایک

جگہ ہے اٹھ کر بیرک کی عقبی دیوار تک جاتا ہے، پانی کا ایک گلاس پیتا ہے، کچھ دیر وہیں بیٹے کر خلاوک میں تکتا ہے، مجر واپس اپنی جگہ پرآ کرلیٹ جاتا ہے۔

ہٹڑے: (ایک ٹرائس کی کیفیت میں برابراتے ہوئے) تواس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے تام تر پاگل بن کے باوجودہم نے گئے!..... یہ مکن تو نہیں تھا!.....ہم سب پاگل جو ہو گئے ۔.... اور بارود کے ڈھر پر بیٹے تے! .....اور ہر شخص کے ہاتھوں میں ماچس کی ایک تے! .....ہم تاہمی کی ایک آیک تیا تھی ۔...ہم شکے ایک میں ایک ایک تاہمی تاہمی ہے ۔۔۔۔۔ہم ویوانہ وار قبقہے لگاتے اور خوش سے اچھلتے ہوئے).....ہم تی گئے! ....ہم نے گئے!

ساوقام: (ایک دم اپ چېرے پردنیا جہان کی کرنگی طاری کرتے ہوئے) وہ بارود کا تحر بھٹ گیا تھا! ..... اوگ مر گئے تھے! ..... دنیا بھی فنا ہو گئ تھی! ..... کننے دکھ کی بات ہے نا مب لوگ مر گئے تھے! ..... معصوم نے بھی! ..... کوئی ایک بھی نہیں بچا تھا! موتم بدھ: (دکھ اور چرت کی ملی جلی کیفیات سے مغلوب ہوکر) کوئی ایک بھی نہیں؟ ..... تو پھر بدس کیے؟ ..... تو پھرتم کہال سے آگئے؟

ساوقام: (ای لیج کی در شی برقرار رکتے ہوئے) پھر سے وہی سب کھا! ..... دوبارہ

جنل : (کس ان دیمے جذبے کی شدت میں بھیگتے ہوئے ) تب بھی تو تم ہاری على اولاد ایس ان دیمہ ماری علی اولاد ایس آدم کی اولاد ایس جوازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی ا

ساوفام آہتہ سے تھی میں مربالا دیتا ہے۔

 ساوقام: ( گوتم بده کی آ تکھول میں آ تکھیں ڈالے) وائرس! .....ہم وائرس کی اولاد ثنا!

ایک دم گوتم بدھ کے دل میں مستقبل کے انسان کے لئے نفرت کی ایک شدیداہر اٹھتی ہے۔ پھر وہ ہٹلر کی طرف دیکھتا ہے جس کا چبرہ بھی غم وغصے سے بگڑرہا ہوتا ہے۔ دونوں بیک وقت چلاتے ہیں:

> "برکل بیم!...... اور چودکا پید!" شد شد شد شد

گوتم بدھ اور بھر بوالات سے رہائی کے بعد میک بیو جاتے ہیں جہال انہیں بہت عاش بسیار کے بعد شیم کا ایک درخت آو ل جاتا ہے گرتمام تر ریاضت کے باوجود تروان بیس ل پاتا ۔ گوتم بدھ اِس دومانی بزیمت کا سارا لمبہ بھر پر ڈال دیتا ہے جبکہ بھر اِس ساری صورتحال کا ذمہ دار تقدیر کو تھم اتا ہے جس کے بعد دونوں آ دھے آ دھے بھی جا کر تروان کو چک سنٹر کھول لیتے ہیں جو دن دگی رات چوگی ترتی کرتے ہوئے بہلے نے وان پیک سکول اور بعدازاں تروان گروپ آف کالجز میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ تروان کروپ آف کالجز میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ تروان کروپ آف کا ایک ہونڈ اتعلیم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے شخص اس تذہ اور نروان شدہ دوستوں کی معاونت سے ملٹری اکیڈی کھول لیتا کے بعد اپنے شخص اس تدہ اور نروان شدہ دوستوں کی معاونت سے ملٹری اکیڈی کھول لیتا ہے جس میں تعلیم ماصل کرنے والے نوعمر کیڈس کو کتاگابازی ، شمشیر زئی، چاند ما ری و بھا واور نرگابازی ، شمشیر زئی، چاند ما ری و بیاری کی ترین جھا اور آسن کی ترین جھا اور آسن کی ترین جھا اور آسن کی ترین جھا اور آسن

أدهم مستنتل كاانسان، جورات كو يويارك كى ايك جيل بين تيد تفاء اللي مع جامن

ہے تو ہونا پینڈ ڈزنی لینڈ کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اُس کی تاج ہوتی کے موقع پر جان ایلئن اور لیڈی گاگا، اپنی سر بیلی آ وازوں میں '' پیلو پکیاں نے '' گا کرساں باندھ دیے ہیں۔ مستقبل کا انسان اگلے بچھ ہی گھنٹوں میں ہرمشم کے نسلی بہنسی اور اسانی تعصب کا خاتمہ کر ڈالتا ہے، تاہم جونہی وہ ذہبی تعصب کا خاتمہ کر ڈالتا ہے، تاہم جونہی وہ ذہبی تعصب کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چھوٹا ہمیم، جیان اور حسن بغدادی مل کرایک گور بلا وار شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیج میں فیلڈ مارشل جزل کی بغدادی مل کرایک گور بلا وار شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیج میں فیلڈ مارشل جزل کی بائس کو ملک بھر میں ایک جزوی مارشل لاء نافذ کرنا پڑ جاتا ہے، جو پھے ہی منٹوں بعد عوام کی پر ذور فرمائش پر کھل مارشل لاء میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ اِس دوران مستقبل کا انسان مالات کی نزاکت کو پر کھتے ہوئے، جھانی کی رائی کاشٹل کاک برقعہ بہن کر دبئ فرار ہو جاتا ہے۔

اگلی صبح وہ ایک فرانسیسی جوکر ہوتا ہے، پھر اُس سے اگلی صبح ایک کو بین مالی، پھر ایک آسے اللی صبح ایک کو بین مالی، پھر ایک آسٹر بلین کنیز، ایک سوڈ انی شیرخوار بچہ، اور آخر میں ایک بین الاقوا می جگنو \_\_\_\_ جگنو بنے کے بعدوہ روشن کی رفتار سے اڑتا ہوا، اپنے ٹائم فریم میں واپس چلاجا تا ہے۔

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

## دهشما

يرده المتاہے---

سلورسکرین پر کریڈش چل رہے ہیں ۔۔۔

ایک جناتی سائز کا مگر مجھ اپنا منہ کھولتا ہے اور ڈویتے ہوئے سورج کوزندہ نگل

جاتا ہے۔۔۔

ر نگ بر نگے آتشیں دائرے باہم پیوست ہو کر اولمپک رنگ بناتے ہیں تُوعرا آن حجنڈوں میں ملبوس سینکڑوں باگڑ ملے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔۔۔

پوایک تنگور ہے۔۔۔ پوایک فوجی لنگور ہے۔۔۔ پوایک جاامریکی ہے۔۔۔ بوای دقت ألى دى د كيور ما ہے ---

پومرکری نیوز پر دیکھتا ہے کہ عراقی باگڑ لیے ،مس ہوائی کو ایک سبز بوری میں ڈوال کر مصری اہراموں میں تھس گئے ہیں اور اُن کے ارادے ضرورت سے کہیں زیادہ خطرتاک ہیں۔۔۔۔

مس ہوائی ایک بندریا ہے۔۔۔
مس ہوائی امریکہ کی سب سے حسین بندریا ہے۔۔۔
مس ہوائی ہونولولو میں رہتی ہے۔۔۔
مس ہوائی ہپ ہاپ میوزک شتی ہے۔۔۔
مس ہوائی کا پیندیدہ لباس بکن ہے۔۔۔
مس ہوائی کا پیندیدہ لباس بکن ہے۔۔۔

پوچونکہ مس ہوائی کا قکر دیکھ چکا ہے لہذا وہ بالکل نہیں چاہتا کہ باگڑ بلے اُس قاکوئی ایک بھی بال بیکا کرسکیں۔

پودریائے ایمزون کے پانی سے کلی کرتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے اور اپنے سپر
مائک را کٹ میں بیٹے کر تین تک گنتی کرتا ہے تو ٹھیک اُسی وقت، وہ قاہرہ کے مضافات
میں موجود سرسوں کے ایک بڑے سے کھیت میں لینڈ کر چکا ہوتا ہے، جہال سے وہ سیدھا
امریکن ایمنی کا درخ کرتا ہے۔

پو دیکھا ہے کہ امریکن ایمینی کے بالکل سامنے، ایرانی گدھوں اور یمنی گوڑوں نے نہایت خوفاک پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔

پیو دیکھتا ہے کہ ایمییں کے ساتھ ہی ایک خندت کھدی ہوئی ہے جس میں اسرائیلی فاختاؤں کے انڈے بھرے ہوئے ہیں۔اگرچہ بیہ خندق بہت گہری ہے مگر اس کے باوجود بھوکے، نظے اور بد بودار فلسطینی پلول کا ایک گروہ اِس میں گھنے ہی والا ہے۔ یقینا بیامعتول لیے، فاختاؤں کے انڈے چاکرشین آ ملیٹ بنانا چاہتے ہیں۔

پودیکتان ہے جس میں اکوپس نما درختوں کی بہتات ہے۔ بیسارے درخت حیوان خور ہیں اور اِن کی بقاء خون کی اکوپس نما درختوں کی بہتات ہے۔ بیسارے درخت حیوان خور ہیں اور اِن کی بقاء خون کی مسلسل فراہمی سے مشروط ہے۔ اِس ریکتان میں نفھ منے انڈین ہاتھی رہتے ہیں جو بہت کیوٹ اورامن پند ہیں؛ اِس ریکتان میں دیوبیکل کشمیری خرگوش بھی رہتے ہیں جونہایت کوٹ اورخون خوار ہیں۔

پوتھوڑی دیر کے لئے مس ہوائی کی ہوش ربا جوانی کو فراموش کرتے ہوئے حوانیت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔

ہو ہوا میں اڑتے ہوئے ، دونوں ہاتھوں سے فائر نگ کرسکتا ہے البتدا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔

ي برطرح ك بون ، يكلي ، لك اورموف كدهول اور كور وال كو بعوت جلا جاتا

ہے۔ دہشت گرد گھوڑے اور گدھے، گولیاں کھانے کے بعد نہایت خوبصورت بریک ڈانس پیش کرتے ہیں جس کے نتیج میں بیک گراؤنڈ پرایک امن اور شانتی بھرانغہ بجنے لگتا ہے جے س کر بیوہ کھوتیاں اور گھوڑیاں، چگادڑوں جیسی آوازیں نکالتی چلی جاتی ہیں۔

پو، پھر برداردہشت گردوں کی خبر لینے کے بعد قط زدہ پلوں اورد بونیکل خرگوشوں کی پنگل بجاتا ہے اور جب وہ پوری طرح سے ابنی شکست تسلیم کر چکے ہوتے ہیں خو امنیس حیوان خور درختوں کی نرم مجاوں میں آئے کر مدر نیچر کی بھر پور خدمت کرتا ہے جس کی بدولت غذائی سائیل برقرار دہتا ہے اور اوزون کا شگاف سکڑ کر مٹر کی ایک بھی جتنا مدوجاتا ہے۔

پوکی شجاعت اور بہادری کا بے مثل مظاہرہ دیکھنے کی خوتی میں سر شار نتھے سنے
کیوٹ ہاتھی، کتھک اور بھارت ناٹیم کا بھر پور مظاہرہ کرتے ہیں تودوسری طرف فاختاؤں
کے ایڈے ایک دوسرے سے ظرا ظرا کرا مر بھی ترانے کی دھن بجاتے ہیں، یہاں تک کہ
ہرانڈے سے ایک عدد فائنۃ برآ مہوتی ہے اور مغرب کی جانب پرواز کر جاتی ہے۔

ایک جانب ہوجیوانیت کو بچا رہا ہے تو دوسری جانب میں ہوائی، بوری اور بکن سے باہ نظل کر ہاگر بلوں کو للکا ذر ہی ہے۔ ہاگر ہا شد ید جنسی در ندے ایں ۔۔۔ ہاگر ہا فور ہے شد ید جنسی در ندے ایس کے جنیں جانے ، تا ہم اطمینان کی بات ہہ ہے۔ کہ باگڑ ملے گروپ سیکس کے بارے میں بھی پچھ نہیں جانتے۔۔۔

یا گڑ ہے ایک بین الاقوائی گروہ کے کارندے ہیں جس کاسر غنہ ایک نہایت زیرک اور مکار افغانی ریچھ ہے جو اِس لئے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ابھی چند برس پہلے تک عالمی امن کمیشن کا ایک سرکردہ رہنما تھا تا ہم بعدازاں اُس کی بدکردار بیوی،ایک انگش بھالو کے ساتھ فرار ہوگئ جس کے بعد وہ کمپیٹلزم اور ارسٹوکریی سے منحرف ہوکر یزداں اور اہر گن کا بیروکار بن گیااور بین الاقوامی فلافت ِجوسید کے خواب و کمھنے لگا۔

انغانی ریجه شاؤل فمیل کا گریجوایث ہے۔۔۔

انغانی ریچھ ڈیزی کٹر بم بنانے کا فارمولا جانتا ہے۔۔۔

افغانی ریچھ کے پاس ایک نیے رنگ کی شیش ہے جس میں اُس نے ایسے ہولناک وائرس چھپائے ہوئے ہیں۔۔۔

مس ہوائی جونی باگر بلوں کو للکارتی ہے تو اُس کی آ واز مصری اہراموں کی دیواروں سے محرا کر ایک پرشکوہ گونج میں ڈھل جاتی ہے جو نیل کی وادیوں میں بھنگتے ہوئے بہوگ ساعتوں سے محرا کر اُس کی دھڑ کنوں کو بے اعتدال کردیتی ہے۔

پوئس ہوائی کی آ واز کے تعاقب میں سریٹ دوڑتا ہوا طوط آ من کے مقبرے میں جا گھتا ہے جہال باگر بلول نے مس ہوائی کو بندوق کی نوک پر قیدر کھا ہوا ہے اور بھی بیں جا گھتا ہے جہال باگر بلول کے مظاہرے پر اکسا رہے ہیں۔ مکار افغانی ریجھ نے موقع بدیک زبان اُسے بیلے رقص کے مظاہرے پر اکسا رہے ہیں۔ مکار افغانی ریجھ نے موقع کی مناسبت کو مدنظر رکھتے ہوئے شکیرا کا معروف گانا ''کو لیے جھوٹ نہیں بولتے'' بہ آ واز باند جا ایا ہوا ہے۔

مس ہوائی چونکہ ایک مضبوط اعصاب کی بندریا ہے لہٰذا اِس صورتحال سے فائدہ اللہٰ اسے فائدہ اللہٰ اللہٰ کے مشبوط اعصاب کی بندریا ہے لہٰذا اِس صورتحال سے فائدہ اللہٰ ہوئے ہوئے کٹ کیٹ جائلہ واللہ کہ ایک ڈبا اور پانچ ہزار ڈالرز مانگ لیت ہے، جسے تھوڑے سے بحث ومباحثے کے بعد دوتہائی اکثریت سے منظور کر لیا جاتا ہے۔

پو،جواہرام کے ایک باریک شگاف سے بیرمارا منظرد کھے رہا ہے، ابنی بے پناہ غیرت پر قابونیں رکھ پاتا اور ایک ڈریگن کک سے دیوار کوتو ڈتا ہوا باگر بلول کے جھنڈ میں جاگرتا ہے جو کی قتم کا آ و اور تا و دیکھے بغیر، سیدھا اُس پر حملہ آ ور ہوجاتے ہیں۔ بیوبہ یک وقت مارشل آرش اور آتماشی سے استفادہ کرتے ہوئے تمام باگر میں ہوجہ یک وقت مارشل آرش اور آتماشی سے استفادہ کرتے ہوئے تمام باگر

بلوں کو دوزخ رسید کر دیتا ہے۔ پھر پیو کی بے قرار نگا ہیں پہلی بارمس ہوائی کی مخور نگا ہوں سے عمراتی ہیں جن میں پیام الفت اور دعوت کناہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔

پو، مس ہوائی کی طرف لیگا ہے مگر کھیک اُس کم افغانی ریچھ دونوں کے نیج میں دیوار چین بن جاتا ہے۔

بپواور افغانی ریچھ بالکل برابر کا جوڑ ہیں البذا اُن کی اٹرائی کافی دیر تک جاری
رہتی ہے۔ اِس دوران مس ہوائی ''کو لیے جھوٹ نہیں بولتے'' کی دھن پر تفر کی رہتی ہے
ہم اچھی بات میہ ہوئی ہے کہ اُس نے بال آخر اپنی گمشدہ بنی ڈھونڈی ،اور کسی صد تک
بہن ہوئی بھی ہے۔

کن اکھیوں ہے مس ہوائی کا رقص دیکھنے اور لڑنے کی ملغوبہ کوشش میں دونوں

فریق ضرورت سے کہیں زیادہ زخی ہوجاتے ہیں۔ بال آخرافغانی ریچھ زخموں کی تاب نہ لا کر مرنے ہی والا ہوتا ہے کہ مرنے سے ذرا پہلے اُسے وائرس کی شیشی کا خیال آتا ہے اور وہ نہایت مکاری سے اِس کا ڈھکن کھول دیتا ہے۔

پوجلدی سے شیش کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اِسے بند کر دیتا ہے مبادا وائرس ہوا میں شامل ہو کر نبی نوع حیوان کو ہلاک کر ڈالیس۔ پپوچونکہ زمانہ کطالب علمی میں ایک سائنسدان بھی رہ چکا ہے لہذا وہ بخو بی جانتا ہے کہ اِس وائرس کا واحد توڑ پانی ہے۔

پوہشیش کے منہ پر سختی سے ابنا ہاتھ جمائے اور بے بناہ رقص کے بعد تھی ہاری اور سبحی سمٹی مس ہوائی کو ابنی کمر پر بھائے ،وریائے نیل کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے۔
مصری پولیس اور فوج کے اہلکار اُس کا تعاقب کرتے ہیں مگر دہ اپنی رفقار برا ھاتا جاتا ہے۔

چونکہ افغانی ریچھ سے لڑائی کے دوران اُس کے ہاتھوں پر بھی زخم آئے سے لہذا دائرس اِنہی زخم آئے سے لہذا دائرس اِنہی زخم آئے سے لہذا دائرس اِنہی زخموں کے ذریعے اُس کی جھیلی میں داخل ہو جاتے ہیں اور اُس کا شیشی کے دو پر جما ہوا ہاتھ تیزی سے گلنے سڑنے لگتا ہے۔

ٹھیک اُس کمجے وہ دریائے شل میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔

بو کے بائیں ہاتھ میں ایک برنولالگا ہوا ہے اور ہاسپٹل بیڈ کے سر ہانے بیٹی مس ہوائی، اُے شہوت آمیز نگاہول سے دیکھر ہی ہے۔ \* پوچھ اور کے بونٹوں پر انگی رک کر انگی رک کر کا ہے تو مس ہوائی اُس کے ہونٹوں پر انگی رک کر کہ کہ وہ کو کے بونٹوں پر انگی رک کر ک

# أے بولنے ہے منع كر ديتى ہے۔ پھروہ أس كے ہونٹوں پرجيكتى جلى جاتى ہے۔

ساحل کی گیل ریت پر بپو کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے، مس ہوائی پہر سے میں سوچ کردک جاتی ہے، آئیس سکیڑتی ہے، ایک یا دوسکنڈ تک اُسے گورتی ہے، پھر ایک زوردار قبقہدلگاتی ہے اور دوبارہ اُس کے ہونٹوں پر جھک جاتی ہے۔ فاختاؤں کا ایک حینڈ تیزی سے پر پھڑ پھڑا تا ہوا اُن کے پاس سے گزرجا تا ہے؛ ننھے منے ہاتھی سونڈیں ہلا الکر پر کی جوڑے کو آشیرواددے رہے ہیں۔

کریڈٹز کے اختام پر ایک گوریلا، جس کا چہرہ غیر واضح ہے، بڑے پر اسرار سے انداز میں ایک عجیب وغریب مشین کا دروازہ کھولتا ہے اور سرخ رنگ کی ایک شیشی تکال کرسائیڈ ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ دیوانہ وار ہنتا چلا جاتا ہے۔

## سنگل آ ؤٺ ميلوڌ راما

فلم ختم ہوتے ہی سینما ہال کی لائٹس آن کر دی گئیں۔ ' وُصِصْما' نے اِنی کیچکل پریمیئر شو کے تمام حاضرین کو بہت متاثر کیا ہے گر تاثر کی نوعیت ضرورت سے کہیں نہادہ متنوع ہے۔ مثلاً ٹرمپ فخر سے چھاتی پھلائے بیشا ہے اور اُس کی بدن بولی کا ہر خفیف سنتوع ہے۔ مثلاً ٹرمپ فخر سے پھاتی پھلائے بیشا ہے اور اُس کی بدن بولی کا ہر خفیف سے خفیف اشارہ اُس کی بے پناہ مرت کا خماز ہے تو مودی بظاہر کی لوو۔ ہیب پچویش میں مبتلا نظر آتا ہے کیونکہ بھی اُس کے چہرے کے عصلات میں کھنچا کہ سا بڑ جاتا ہے تو کھی اُس کے جہرے کے عصلات میں کھئورتی چل جا رہی ہے تو کی دم نرمی می اُند آتی ہے۔ سیمون پلکیس جھپکائے بغیر سکرین کو گھورتی چل جا رہی ہے تو دالمین رابع ہوگی کے بغیر سکرین کو گھورتی چل جا رہی ہو تو کہ اُند ز اپنے عمومی مزان کے برعکس کانی سنجیدہ دکھائی دیتا ہے۔ سعید، ٹرمپ اور سیموئیل کو دالمین کو تو کے منہ ہی منہ میں پچھ بد بدا رہا ہے تو گرا مجی این انگیوں کو قلم بنائے، فضاء گھورتے ہوئے منہ ہی منہ میں بچھ بد بدا رہا ہے تو گرا مجی این انگیوں کو قلم بنائے، فضاء گھورتے ہوئے منہ ہی منہ منہ میں بچھ بد بدا رہا ہے تو گرا مجی این انگیوں کو قلم بنائے، فضاء گھورتے ہوئے کے دولی بارتھ کے چہرے پر اضطراب کی ایک مثلث می کھدی

ہوئی ہے تو سیوئیل کی آ تکھیں اطمینان اور بو کھلاہث کے ہیوی ڈیوٹی لوڈ کی زر میں آ سرمجی بجھتی تو مجھی شماتی چلی جارہی ایں۔

والنير: (سيوئيل كى طرف وكيمة موئ) بحين ميں كوئى ايك لاكى مميں وهتكار ويق عن مجر مم مجمى محبت ندكرنے كى قتم كھا ليتے ہيں اور زندگى بحر أس پر قائم بھى رہتے ميں إسسافسوں ہم بالشتيے رہ جاتے ہيں!

سيوتيل: (ايک دم چو تکتے ہوئے) میں کچھ مجھانہیں جناب؟ ...... آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ..... ذراکھل کر کہنے نا! ..... فلم میں تو کوئی ایساسین یا سپونشن نہیں تھی! ..... (پھر پچھ سوچے ہوئے) ..... اوہو! ..... کہیں آپ " پو" کو کسی علامتی پیرائے میں تو نہیں و کھر ہے؟ والمنیئر: (سیوئیل کی بات کوسی ان کن کرتے ہوئے) وہ ایک چالی والا گھوڑا جے ہم والمنیئر: (سیوئیل کی بات کوسی ان کن کرتے ہوئے) وہ ایک چالی والا گھوڑا جے ہم اپنے بچپین میں خرید نہیں یاتے ، ایک سکتی ہوئی حرت بن کر ہمارے وجود کا انمٹ حصہ یہن جاتا ہے اور زندگی بھر اپنے منوں سائے کے پیچھے دوڑائے رکھتا ہے!

سیوئیل نفرت، نے چارگی اور غصے سے والٹیئر کی جانب دیکھتا ہے جو اپنی اسٹی جو اپنی اسف لئے، پہلے سے بی اُس کی جانب دیکھر ہا ہے۔ دونوں کی آئیھیں گئود یر کے لئے آپس میں اگراتی ہیں، پھر سیوئیل ایک دم نظریں چرالیتا ہے۔ واللیئر: (ایک پھیک کی مشکر اہم نے چہرے یہ سجائے) محبت نہ کرنے کی قشم توڑ دینی چاہیا!

چاہیے! .... چانی والے گھوڑے کو ماردینا چاہیے!

چاہیے! .... چانی والے گھوڑے کو ماردینا چاہیے!

مهاران! ... وحيرج إ ..... إتنا انباع مت كرين إ ..... بو سكة توقلم ير بولين إ ..... قلم مت

يوليس\_

سیوئیل: ( کی سیطے ہوئیں رہا کہ سب سے سینرُ شاعر کو سب سے آخر ہیں ہی پڑھوائیں میکوئی جاپانی مشاعرہ تو ہوئیں رہا کہ سب سے سینرُ شاعر کو سب سے آخر ہیں ہی پڑھوائیں گے! ۔۔۔۔۔ آپ فلم پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے! ۔۔۔۔۔ بلکہ ضرور کیجئے۔ مودی: ( تھوڑا نیچ جھک کر پرنام کرتے ہوئے) دھنے واد! آپ نے مجھے یہ پراتشتما دے کر میرے مان سان کو خوب بڑھا واد یا ۔ پہلے تو اس فلم کو لے کر آپ کو بہت بدھائی دیا چاہوں گا۔ چڑکاری اور ابھینائے تو پورن سوادھان تھے ہی، مگر ویثے اور و چار بھی فیضب کے فکلے! ۔۔۔۔ نیل ندی اور دریائے ایمزون ایک ہو گئے، پورب اور پیچم کا سنگم فیضب کے فکلے! ۔۔۔۔ نیک ندی اور دریائے ایمزون ایک ہو گئے، پورب اور پیچم کا سنگم دکھایا گیا، پھر امریکی ہی ہوپ اور بھارتیہ کھک کا مشرن اور میل تو جسے اُتم سندر ہوگیا دکھایا گیا، پھر امریکی جپ ہوپ اور بھارتیہ کھک کا مشرن اور میل تو جسے اُتم سندر ہوگیا ۔۔۔۔۔۔ بلکہ واہ! ۔۔۔۔۔ بلکہ واہ! ۔۔۔۔۔ بلکہ واہ!

گراچی: (بدستور ہوا میں کھ لکھتے ہوئے) مودی تی! کیا آپ جانتے ہیں ابھی میں نے کیالکھا؟

مودی نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ ای اثناء میں باتی سب لوگ مودی اور گرا مجی کی جانب متوجہ ہوجاتے ہیں۔

گراچی: (لفظوں کو چبا چبا کر بولتے ہوئے) کچھٹیں! ۔۔۔۔۔ کھی تو نہیں! ۔۔۔۔۔ بس نظر کا دھوکہ تھا! ۔۔۔۔۔ جو مرتے دم تک دھوکہ تھا! ۔۔۔۔۔ جو مرتے دم تک فاموش رہے ہیں! ۔۔۔۔۔ اور آپ کی عاجزی! ۔۔۔۔۔ اور ہم سب! ۔۔۔۔۔ جو مرتے دم تک فاموش رہے ہیں! ۔۔۔۔۔ اور کوئی مدد کے لئے چنجتا ہے تو کان بند کر لیتے ہیں! ۔۔۔۔ اور کوئی مدد کے لئے چنجتا ہے تو کان بند کر لیتے ہیں! مودی : (ادھر اُدھر دیکھتے ہوئے) پرنتو میں نے تو کی کو چینئے ہوئے نہیں سنا!

ر ایجی: (تیز تیز پلکیں جمپات ہوئے) چینا تھا! ..... ابھی ایک فرگوش چینا تھا! .....تم نے سانیں؟ ..... ہاتھی کے بیروں میں آ کر مسلا گیا تھا بے چارا!

مودی: (کافی پرامرار انداز میں پہلے دایاں اور پھر بایاں ہاتھ آگے بھیلاتے ہوئے)

یہ ہاتھ بھی بڑے فضب کی چیز ہیں گرا کی بی! ..... جتنے پریم سے پرنام کرتے ہیں، اُسٹے

ی پریم سے ہتیا بھی کر سکتے ہیں! ..... پھر کر یا کرم تو ہوئی جا تا ہے نال! ..... آ ب ب بس

وی پریم سے ہتیا بھی کر سکتے ہیں! ..... پھر کر یا کرم تو ہوئی جا تا ہے نال! ..... آ ب ب بس

وی پریم سے کر گیش مہارات کے بارے میں کھ بھی بولئے ہوئے شدول کے چناؤیس

احتیاط کریں! .... بجھ تو آ ب گئے بی ہول گے؟

گراچی: (ایک ہذیائی قہقہدلگاتے ہوئے) ہاہاہا!....ب جھ گیا مودی تی! ۔۔۔۔۔ ہمریان! ۔۔۔۔ ہمریان! ۔۔۔۔۔ ہمریان! ۔۔۔۔۔ ہمریان! ۔۔۔۔۔ ہمریان! ۔۔۔۔۔ ہمریان! ۔۔۔۔ ہمریان! ۔۔۔۔ ہمریان! ۔۔۔۔ ہمریان! ۔۔۔۔ ہمریان ایک چھوٹی کی دنیا ہمریان ایک چھوٹی کی دنیا ہمریان ایک ہمریکی دہ خوش ہیں! ۔۔۔۔۔ ہمریکی دہ ہمریکی دہ ہمریکی دہ ہمریکی دن اس دنیا ہم ایک گیائی آتا ہے جس کے پاس ایک بڑی کی جو ہوگئی ہے! ۔۔۔۔ ہمریکی جانا ہمی چاہے ہیں۔ ۔۔۔ ہوگئی ہے! ۔۔۔۔ کوئی بھی نہیں جانا اس لوٹل میں کیا ہے اور سب جاننا ہمی چاہے ہیں۔ ۔۔۔ ہوگئی ہے! ۔۔۔۔ کوئی بھی نہیں جانا اس لوٹل میں کیا ہے اور سب جاننا ہمی چاہے ہیں۔ ۔۔۔ ہوگئی ہے! ۔۔۔۔ کوئی بھی نہیں جانا اس لوٹل میں کیا ہے اور سب جاننا ہمی چاہے ہیں۔ ۔۔۔ ہوگئی ہے! ۔۔۔۔۔ کوئی بھی نہیں جانا اس لوٹل میں کیا ہے اور سب جاننا ہمی چاہے ہیں۔ ۔۔۔ ہوگئی ہے! ۔۔۔۔۔ کوئی بھی نہیں جانا اس لوٹل میں کیا ہے اور سب جاننا ہمی چاہے ہیں۔ ۔۔۔ ہوگئی ہے! ۔۔۔۔۔ کوئی بھی نہیں جانا ہمی چاہے ہیں۔ ۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہیں کیا ہے اور سب جاننا ہمی چاہے ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں کیا ہے اور سب جاننا ہمی چاہے ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہوگئی ہیں۔۔۔۔۔۔۔ ہوگئی ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہیں۔۔۔۔ ہوگئی ہوگئی ہیں۔۔۔ ہوگئی ہوگئی

مرامجی ایک دم خاموش ہو کر دور کہیں خلاؤں میں بکنے لگتا ہے۔

سيمون: پر کيا ہوا موسيو گرا چي؟ .....آگ بتايے نا!

گرائی: (فلاء میں موجود کی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے) گیائی کہتا ہے وہ اس پوٹلی کا راز اُن چھ میں سے کی ایک کوئی بتا پائے گا کیونکہ اگر سب کو بیر راز بتا دیا تو پھر آسان سے لو راز اُن چھ میں سے کی ایک کوئی بتا پائے گا کیونکہ اگر سب کو بیر راز بتا دیا تو پھر آسان سے لو کیا پھر دل کی بارش ہوگی!..... اب سوال محض بیہ ہے کہ گیائی اُن میں سے کس کو

پوٹلی کاراز بتائے گا!.....(پھر ذرا توقف کرتے ہوئے).....اور کسی کو بتائے گا بھی یا ایویں علی مسینس ڈال کرر کھے گا؟

ٹرمپ: میرا خیال ہے اُس پوٹی میں کھ ہیرے ہوں گے! ....ب آپس میں لڑیں گے! ....ب آپس میں لڑیں گے! .....جس کے پاس زیادہ طاقت ہوئی، راز بھی اُس کا اور پوٹلی بھی۔

سیمون: اگر اُن چھ لوگوں میں کوئی ایک بھی عورت ہوئی تو گیانی کو بٹانا اُس کے لئے فرمادہ مشکل نہیں ہوگا کیونکہ بوڑھے مرد کافی آسان شکار ہوتے ہیں۔

مودی: پرنتو وہ گیانی بی کیا جوابنا گیان یونہی فوکٹ میں بانٹا پھرے!

سیوئیل: (ایک دم جعنجطلاک) ہم توفلم پر بات کررے تے! .....ید گیائی کہاں ہے آپکا؟ سعید: (عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے) گولی تو بندوق سے نکل چکی بھیا جی! پھر راز مجی تو بھی جانا جائے ہیں ناں!

بارتھ: (کافی سوچ بچار کے بعد) ایک پوٹلی، ایک پوٹلی بھی ہوسکتی ہے اور خمیری نان کا ایک کوٹر امیمی۔ اب آگریہ خمیری نان کا گڑا ہے تو اے ادرک کے بغیر تناول نہ کیا جائے ورنہ معدے میں گرانی ہوسکتی ہے، جو بال آخر ایک دائی قبض میں ڈھل کر انتز ایوں کے کینسرکا سبب بن سکتی ہے۔۔۔

گراچی: (بارتھ کی بات کا شخ ہوئے) ہم جی ایک عہد قبض میں بی رہے ہیں ڈیئر بارتھ!....ہم ب کو فبلاب چاہے۔

اليون: ووتو في بركرية البط كاكمال ع؟

الراجي: (العِن عر بلات موع) جب تك يهال جمند عوالي بين اور فند ع

### والے ہیں، تب تک تو بالكل نہيں ملنے والا!

والنير: (جمائی ليتے ہوئے) لگتا ہے فلم كے ساتھ ساتھ گيانی بى كا بھی دھون تختہ ہو گيا! سيموئيل: ية تُو آخر ہونا ہى تھا! ..... بھراؤ كاعمل ايك بارشروع ہوجائے تَو پھر إسے روكا نہيں جاسكا! ..... سمٹاؤيقينا انسان كى بہلی ايجادتی۔

ٹرمپ: (تائید بیس سر ہلاتے ہوئے) یو آرڈیم رائٹ! .....کھی بھی خود کو بڑھانے کے لئے خود کو گھٹانا بھی پڑتا ہے۔

سعید: بال، مگر إتنا بھی ند گھٹایا جائے کہ زمین پر رینگتے بچھو اور انسان میں فرق ختم جائے!

ٹرمپ، سعید کی بات من کر بے چینی سے پہلو بد لنے لگتا ہے، باتی سب لوگ کسی گرمپ، سعید کی بات من کر بے چینی سے پہلو بد لئے لگتا ہے، باتی سب لوگ کسی گری سوچ میں گم ہیں، خاموثی کا ایک مختصر وقفہ۔

والنيئر: (ايك معنى خيز ہنكارا بحرتے ہوئے) ميرے بھائيو! ميرے دوستو! ميرے مائيو! ميرے دوستو! ميرے مائيو! ميرے مائيو! مير ايک جھوٹى مى دنيا تھى جس بيں صرف چھاوگ رہتے ہے! ۔۔۔۔ پھر ايک گيائى ايا اور اپنے ساتھ ایک پوٹلى بھى لا يا جس بيں ایک راز چھپا تھا! ۔۔۔۔ کہائى کچھ ئى می کا گئی ہے، بس کردار تھوڑے بڑھا دیے گئے ہیں۔

سعید: (تعورُ اہکلاتے ہوئے) یعنی گذم کا دانہ؟ ..... باغِ عدن؟ ..... پاخت جوث میں آتے اور چلاتے ہوئے) ..... او مائی گاڈ! ..... او مائی گاڈ!

گراچی: (سرپیتے ہوئے) غلط جارہے ہو بھائی!..... بالکل غلط جارہے ہو!..... جو بھی ریکے نا ہوگا،ای دنیا میں رہ کر دیکھنا ہوگا، ورنہ دیکھنے اور نہ دیکھنے میں جو ایک باریک سا فرق ہے، دو مجی ختم ہوجائے گا! ..... اور اگر یہ فرق بھی ختم ہو گیا تو پھرسب ختم ہوجائے گا۔
سیمون: (ایکدم بو کھلاتے ہوئے) اور اگر سب ختم ہو گیا تو پھر ہم کہاں جا کیں گے؟
گرانجی: (باکس آ کھ بیچے ہوئے) تم تو جنڈے پکڑ کر کیس نہ کہیں گھس جاؤ گے، مئل تو بھول کا ہے بھول کدھر جائے گا....

والنيم: (سعيد، يمون اور گرام كي كي باتوں كو يكم نظرانداز كرتے ہوئے) لوا تو بھرة كيا جواب! ..... داز جانے كي خوائش ميں سب ايك دوسرے كے باتھوں مارے جائيں كے اور عمياني اكميل اس جيو تي كي دنيا يرداج كرے گا۔

سیویکل: (جرانی ہے) تو کیا کوئی اکیلا ہوتے ہوئے راج بھی کرسکتا ہے؟

رمپ: میتونیس ہا گرراج کرنے والا بھیشد اکیلا بی ہوتا ہے!

مودی: (ایک دم جیے کی بھیا تک خواب سے جاگتے ہوئے) ہے بجرنگ بلی!

وثمن کی تی!

گراچی: (است سے مر بلاتے ہوئے) کاش تم غلط ہوتے والٹیئر! ..... مگر سے ہی ہے ہی ہے کہ جے ہی ہے کہ جہ کہ کہ کی خلط ہوتے والٹیئر! است مر بلاتے ہوئے کی کا اور لوگوں کے بی میں ایتی بڑی ک کے جب بھی کوئی خمیانی کسی چھوٹی کی دنیا میں آئے گااور لوگوں کے بی میں ایتی بڑی کی ایش کے ایس آئے گئی رکھ کر اُن کو کسی گیان کا جمانسہ دے گا توسب کے سب مارے جا کیں گے! ...... آئ کے گئے کہی ہوتا آیا ہے! ..... اور شاید آئندہ بھی۔

سیمون: لیکن موسید کرا یکی بیرتو آپ نے بتایا ہی نیس کداس پوٹل میں تھا کیا؟ آر گی: (جیب بے چارگی بھرے انداز میں) پکھٹیس!..... پوٹلی تر خال تی ۔ سیوئیل: (موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے) اگرسمٹاؤ کاعمل شروع ہوہی گیا ہے تو کچھ بات ڈھشما پر بھی ہوجائے!....فدوی ہمتن گوش ہے۔

بارتھ: میراخیال ہے بیایک سیدھی سادی کارٹون مووی تھی جس میں مزاح کا عضر کائی فالب تھا تاہم پھکو بن بالکل نہیں تھا جو بھینا ایک عمرہ بات ہے! ۔۔۔۔۔ ای طرح، اگرمس ہوائی کی یکنی کا سائز دو تین اپنج زیادہ ہوجاتا تو فخاش کا تناسب بھی کچھ کم ہوسکتا تھا! ۔۔۔۔۔ ویلے تو فخاشی اور پاکیزگی بھی اضائی قدریں ہیں گرفخاشی بہر حال کچھزیادہ اضائی ہے۔ سعید: (برا سامنہ بنا کرسیموئیل کی طرف دیکھتے ہوئے) یہ چوئی بردار دانشور کہاں سعید: این سے بچول کی طرف دیکھتے ہوئے) یہ چوئی بردار دانشور کہاں کے امپورٹ کیا ہے جھائی؟ ۔۔۔۔ جھے بھی ایسے ایک درجن لے دو! ۔۔۔۔ ان سے بچول کی شمیں اور پی ایکی ڈی کے تھیم کھواؤل گا۔

رولال بارتھ ،سعید کی بات من کر ڈِپریس ہوجاتا ہے۔ پھر وہ اپ ڈِپریش کو کم

رف کے لئے سیمون پر ایک ہوس بھر کی نگاہ ڈالٹا ہے توا گلے ہی کے سعید کو بھو کی نگاہول

سے تا ڈ نے لگتا ہے۔ پھر دوبارہ ڈِپریس ہو کر سوچتا ہے کہ اُس نے کس کو ہوس بھر کی

نگاہوں سے دیکھا ہے اور کس کو ہوس بھر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے تھا ، تا ہم یہ سوچ کر

مظمئن ہوجاتا ہے کہ ہوں بھی ایک اضائی چیز ہے۔

یون: (جو کانی دیر سے سیموئیل کی جانب معانداندنگاہوں سے دیکھ رہی ہے) واضح اللہ آلی چاوں عورت محض ایک جسم نہیں ہے بلکہ ایک جینا جا گنا وجود بھی ہے۔ تاہم اس فلم

کے رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائر یکٹرعورت کومٹن کے ایک ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی سجھنے پر تیار نہیں،جس پر میں شدیداحتجاج کرتی ہول۔

سیوئیل: (احتجاجاً کندھے اچکاتے ہوئے) یہ آپ کی صریحاً غلط بنمی ہے مادام!.....میں عورت کومٹن کا ڈھیر ہرگز نہیں ہجھتا!.....میری تو بلکہ ایک مشہور تھیوری ہے جس کے مطابق عورت کا جسم بیف سے مشابعہ ہے۔

سیمون: (نفرت بھرے انداز میں) تمہاری باتوں سے نیکروفیلیا کے بھی کے اٹھتے ہیں! مجھے یقین ہے تم ایک عمرہ گدھ ہو سکتے تھے۔

سیوئیل: (برا منائے بغیر) عرفی تومیندیش زغوغائے رقیبان!.....آ واز سگال کم نه کنند رزق گدارا۔

ٹرمپ: (کانی خوش گوار کیج میں) واہ! ۔۔۔۔۔کی آرین شاعر کا کلام لگتا ہے! ۔۔۔۔۔اب افریقی بوزنے تو ایسا کہنے سے رہے! ۔۔۔۔ بات پھرادھوری رہ جائے گی لہذا فلم کی طرف واپس آتے ہیں۔

سیون: (وانت پینے ہوئے) میں نے کہیں سنا تھا ہر وہ مردجس کی اپنی میئر منٹ پانچ انچ سے پچھ کم ہو، اُس کا نیورٹ فکر بہی ہوتا ہے۔اب پہتہ ہیں بیٹھیوری ٹھیک ہے یا غلط، گر ہے بہت دلچسپ!..... کیول موسیو!

رہے: (سیمون کی بات من ان من کرتے ہوئے) خرگش کو کمینگی کی ایک بھر پور علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید برآ ل اگرآ پ محض ایک کھے کے لئے خرگوش کے کانوں کا تصور کرلیں تو آپ کومیر کی بات بہ خوبی سمجھ آ جائے گی۔

اِرتھ: (ٹرمپ کی تائید کرتے ہوئے) بالکل ٹھیک مٹرٹرمپ! .... میں آپ کی بات ے پورا اتفاق کرتا ہوں! .... بلکہ میں نے تو خرگوش کی خدمت میں ایک نثری نظم بھی کہی

ے۔

خركوس!

مرهے کے کانوں والا!

جس کا بحری جیبامنه!

اور چمر بول جيسے دانت!

جس کود کی کرلگتا ہے کہ انجی ڈھینچوں ڈھینچوں کر کے ہنہنا اٹھے گا۔

اوئے خرکوش!

بتاتا چلون!

تہاری آئنسیں بالکل ہمینگی ہیں اور تہارے جسم سے بوجی آتی ہے۔ لگتاہے جہیں نہانا کچھزیادہ پہندنیں! اور میں تم سے نفرت بھی کرتا ہوں بہت ہی شدید والی! تاہم اگر تم ایک بروسٹ کی شکل میں میر ہے سامنے آجاؤ! تو اِسے میر ایکا والا وعدہ سجھ لو!

میں تہیں خوب مزے لے لے کر کھاؤل گا۔

سیموئیل: (جران ہوتے ہوئے) واہ مسٹر بارتھ! ..... اس نظم کا علامتی نظام تو کانی بلیخ ہوتی اور کسی ہے۔ موضوع بھی نویکلا ہے۔ مسئلہ اِس کی ہیئت میں ہے! ..... اگر بیر آزاد نظم ہوتی اور کسی اچھی سی بحر میں ہوتی تو یقین مانو بہت خاصے کی چیز ہوتی۔

بارتھ: ،) تظر کے عالم میں پیشانی تھجاتے ہوئے) وہ تو چلیں میں اِسے ری رائٹ کر اوں گا!..... مگر بحر کون ی ہو؟

سیموئیل: (تھوڑے غور وخوض کے بعد) میراخیال ہے بحر منجمد جنوبی زیادہ مناسب رہے گ! ..... اِس کی ایک وجہ توبیہ ہے کہ جنوب میں خرگوش بکٹرت پائے جاتے ہیں! .....دوسرا یہ کہ پابلوزودا، یاسرعرفات اور ٹام کروز کی زیادہ تظمیں بھی اِس بحر میں ہیں!

سیمون اور سعید، ٹرمپ، سیمویکل اور بارتھ کی باہمی گفتگو سے کافی نالال اور زچ
وکھائی دیتے ہیں۔ سیمون نے تو ایک باراپنے کانوں ہیں ہیڈ فون بھی اڈس لیا تھا مگر جلد ہی
اے اپنے فراری رویئے پرمحمول کرتے ہوئے، واپس اپنے معروض ہیں لوٹ آئی۔
فرمپ: (گفتگو کا سلسلہ واپس فلم سے جوڑتے ہوئے) آپ کو ایک مزے کی بات
ہتاوی ! ۔۔۔۔ویئے تو باکٹر بلوں کی کانی عمرہ دھلائی ہوئی مگر ہر کے یا لات کے بعد ڈھٹما کی
آوان! ۔۔۔۔ویئے تو باکٹر بلوں کی کانی عمرہ دھلائی ہوئی مگر ہر کے یا لات کے بعد ڈھٹما کی
آوان! قربات ہی کھاور ہوتی!

یہ کہ کرٹرمپ منہ سے ڈھشما کی آ وازیں نکالے ہوئے چند ہوائی کے اور ایک عدو بٹر فلائی کک چھڑ یادہ کامیاب نہیں رہتی عدو بٹر فلائی کک چھڑ یادہ کامیاب نہیں رہتی جس کے نتیج میں اُس کی کری کا توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ اوند ہے منہ زمین پر جا گرتا ہے، تاہم اگلے بی لیحے وہ پھر سے ڈھشما کی آ وازیں نکالٹا ہوا اُٹھ کھڑا ہوتا ہے جس پراُس کے دوست تو دوست، دشمن بھی داود سے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔

رُمپ: (این بات جاری رکھتے ہوئے) دیکھئے جناب! .....میرے خیال میں تو سیالم اورینٹ اور آسکی ڈینٹ کے مابین ایک بھر پور مکالمہ ہے جس میں ---

سعید: (ٹرمپ کی بات نے میں سے اُنکے ہوئے) مکالمہ تو بھر پور ہے بھیا جی !....گر ہے کی طرفہ!....لہذا ریکارڈ کی درتی کے لئے اِسے خود کلامی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ مزید برآس اِس فلم کومغرب کی فنی اور فکری بددیانتی کا نہایت اعلیٰ اور ایک بے مثل شاہکار مجی قراد دیا جاسکتا ہے۔

سیون: (اپنی آواز میں دنیا جہان کا دکھ سمونے) فاختہ تو پاگل تھی!.....توپ کے دہانے میں!....گونسلہ بنا بیٹی ۔

معید: (واپس کری کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے) فاختہ تو پاگل تھی ہی! ..... ورنہ مغرب کی جانب پرواز کیول کرتی ؟ ..... المیہ مگر میے ہوا کہ کیمرہ میں بھی سکی نکلا! ..... پروکو بائی اَینگل میں شوٹ کیا گیا تو باگر بلوں اور خرگوشوں کولواینگل میں۔

رائجی: (مشفقانہ کہ میں) یہ مض پاگل بن نہیں، طبقاتی جنون اور اُس کا ابلاغ مجمی ہے۔ ن ایسی اِنی اینگل ،مطلب حاکم!.... او اینگل ،مطلب محکوم!..... یعنی کیمرہ او پر سے آئے گا تُو آئیڈیا بھی او پر ہے آئے گا! ..... اور جانے ہو جب کوئی آئیڈیا اوپر ہے آتا ہے گا تو آئیڈیا ہوتا ہے؟ ..... آڈین اُس کے بوجھ تلے دب جاتی ہے! ..... اور پاتال میں گھس جاتی ہے! ..... اور پاتال میں گھس جاتی ہے! ..... اور پو دینے گئی ہے! ..... اب جو پتھر ہے آ دی تھا بھی ، پھر اُس کے بعد چافول میں روشی شرای ۔

والنيئر: (زہر خند کہے میں مسکراتے ہوئے) انسان نے دی ہزار سالوں میں جو کچھ خلیق کیا ہے، ایک فلمیں محض دو ہی گھنٹوں میں وہ سب کچھ برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جویقینا ایک قابل تحسین بات ہے!

ٹرمپ، والٹیئر کی پوری بات سے اور سمجھے بغیر تالیاں پیٹے لگتا ہے۔ سیموٹیل اور اسمجھے بغیر تالیاں پیٹے لگتا ہے۔ سیموٹیل اور اور محمد بڑی مشکل سے اُسے تالیال بجانے سے روکتے ہیں تاہم ٹرمپ اِسے آ زادی اظہار میں رخنہ تصور کرتے ہوئے اپنی را نیس اور بغلیں بجانا شروع کر دیتا ہے۔

رُمپ: (چہکتے ہوئے) سولہ آنے درست کہا والٹیئر بھائی! ..... اور دیکھیے، الم کا نام کتا اسم یا مسلم ہے! ..... و دھشما '' .... جیات اور دہشت گردی کے منہ پر ایک بھاری بھر کم مکہ رسید کر دیا گیا ہو۔

والذير : نه صرف يه ، بلكه " دهشما" محبت ، روادارى ، امن اور عالمكير اخوت كے منه پر جى ایک شاندار طمانچ ہے۔

اس دوران سیموئیل اپنی پینٹ کی جیب سے ایک پولو ہول والی گولی برآ مدکرنے کے بعد سید حدا اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے اور میلتھول کے ٹھنڈ سے ٹھار احساس کو اپنے طلق کے ساتھ ساتھ ،اپنے تیزی سے گرم ہوتے دماغ میں بھی انڈ میلنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیمون: (اپنی تمام تر فلسفیانہ خوکو تھاہے) اگر تھیم کی بنیاد پر اِس فلم کا یاز ہے مقرر کیا ب ہے تو میں اِسے اوسط سے کچھ کم درج کی پورن قرار دینا چاہول گا! ..... واضح کرتی چوں کہ پورن سے مراد صرف نگائیں ہوتا! ..... میں گھٹیا اور بے ہودہ کو بھی اِس کیٹے گری میں رکھتی ہول۔

سیموئیل آ محص موندے، پولو ہول والی گولی کو دائیں بائیں گھا تا ہے جس کے نیچے جس اس کے گال بھی دائی نیال کے زیرِ اثر ایک جینے جس اس کے گال بھی دائی نیال کے زیرِ اثر ایک جینے ہے۔ آٹھیں کھول دیتا ہے۔

سیموٹیل: (اپ لیج میں خوشد لی اورخوشامد کو یکجا کرتے ہوئے) مادام! ..... اگر مس موائی کو بکن کے بجائے یونیفارم پہنا دیا جائے اور اس کے پاس راکٹ اور بندوقیں بھی آ ما کی ٹوکیا ''دوھشما'' کو پچھرعاتی نمبرل یا کیں گے؟

سیون: (ایک دم پیطنے ہوئے) بالکل! ..... اور اگر مس ہوائی کو کے اور لاتیں چلانے اور دنیا کو بچانے کے کیسال مواقع فراہم کر دیئے جائیں تو میں اے پلس بھی دے سکتی عول ۔۔

سیموئیل: (نہایت طمانیت بھرے انداز میں) گذا .....اور مسٹر گرا چی ا .....اگر بوکو ایک امریکو ایک امریکی انداز میں اگر ایک اطالوی بکرا دکھایا جائے اور اُس کے دل میں اشتراکیت اور اشتہالیت کے لئے زم گوشہ بھی موجود ہو! .....تو پھر؟

ا این: اس کا میج نیسلہ تو کوشے کی نرمی کو دیکھنے کے بعد ہی کیا جاسکے گا۔

ان ہے: (ایک دم کھر یاد کرتے ہوئے) ہیلو ہیلو!.... او، ہال یاد آیا" چوہا چشمہ مادر

چود بلاسفیمی کرائسس'' کی وجہ سے میری ڈیڈی کیشن تورہ ہی گئی تھی .....(پھر بڑے والار سے )....اب میں بولول کہ نہ بولول؟

سيمويكل: (أس كى بلائي ليت موسة) بولوا ..... بولوا

بارته: نونوا ..... نونوا ..... أَى آ بجيك مي لارد السبية وسراسر به ضابطكي بولى السبب أله الله عنه المستقل المولى المستقل ال

مودی: میں نے ایک بار اپنے لئے دس تیم بنائے تھے۔ پہلا تیم تھا کہ بھی بھی اپنے تیموری: میں نے ایک بار اپنے لئے دس تیم بنائے تھے۔ پہلا تیم تھا کہ جہال کوئی بڑا فائدہ دیکھ رہا ہو، وہال تھوڑی دیر کے لئے پہلے تیم کا آلنگھن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

والٹیئر: (مودی کی جانب ایک توصیفی نگاہ اُچھالتے ہوئے) تم یقینا اُس سے کہیں کم بے وقت ہو، جتنے پہلی بار میں دکھائی دیئے تھے!

مودی: (نہایت عابری کے ساتھ) اوم! ..... اوم! ..... بھوان کی کر پاہے والٹیئر
تی! ..... پرنتو آپ ذرا دھرن رکھے کہ دھرن رکھے یاں ہی سکھ چھپا ہے! ..... ورند لارڈ بدھا تو پہلے ہی کہہ کھے ، " تمام دکھ ہے! " ..... لیتی پھرے دھرن! ..... اور بمارت رتا بھی تو ہے! ..... اوم!

واللير: (ايك دم كلاتي موسة) وه توسس! ..... مين توبس!

مودی: (ایک فاتحانه مسکرا به کے ساتھ) ہے بجرنگ بلی!..... تو ڑ دشمن کی نلی!..... عنیتی مینیتی!....مورید!....موریدرے مورید!

رْم پ: ( فَجَالَت س مُعَجَات مو عَمَ) لو جي الله الله على الله الكه مرد آه

برتے ہوئے) ....غریب کی پگڑی ہی ہے نا! ....عبتیٰ جِاہِ اچھال لیجے! سیوئیل: ارشاد-ارشاد!

رُمپ: غریب کی گری ہی ہے تا! .....جنتی چاہے اچھال کیجے!

سیوئیل: بہیں مسرر رمب! ..... میں ڈیڈی کیشن کے ارشاد کی بات کررہاتھا۔

رمي: (مفكوك نگامول سے) كيول؟ .... بيا چھانہيں تھا!

سیوئیل: (روہانسا ہوتے ہوئے) یہ بھی اچھا ہے سر! ......گر میرا خیال ہے ڈیڈی کیشن اس ہے کہیں زیادہ اچھی ہوگی۔

ٹرمپ: (دل ہی دل میں باغ باغ ہوتے ہوئے) تو ارشاد کیا ہے! ..... اُس پائیدار، بڑھیا اور ستی امر کی بندوق کے نام ،جس کا حصول دنیا کے ہر فرد کا لازی حق ہے تا کہ وہ دغنوں کے ساتھ ساتھ، دوستول سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکے!

سیوئیل: (جس کے لیجے میں ایک دم بہت سااحترام گھل جاتا ہے) نہایت محترم ڈونالڈ ٹرمپ! ..... آ پ نے ٹو کمال ہی کردیا! ..... یعنی ایک ہی سطر میں آ پ نے اپنا ثقافی شعور، بنیادی انسانی حقوق کا ادراک، زمنی حقائق کی تفہیم اور جذبہ کحب الوطنی عیال کر ڈالا! ..... کیا بات ہے! ..... خاکسار کواجازت دیں کہ وہ اِس انتساب کوفی الفور اپن فلم کا ایک انمٹ حصہ بنا ڈالے۔

رُمي: (اپنی آواز کو جرممکن حد تک پروقار بناتے ہوئے) بال! ..... بال! ...... ضرور! ..... ضرور!

معید: (جس کے طلق میں ایک دم کر واہث ی مجر جاتی ہے) غریب کی پگڑی ہی ہے

ناا ....جتن جاب اچمال ليج

رمپ: (تھوڑا جران اور زیادہ مسرور ہوتے ہوئے) لو، جی! ..... میرا شعر تولگتا ہے کانی یا پولر ہو گیا!

سعید: کوئی ایبا ویبا!..... محض إی ایک شعر میں اُس آ دمی کا اصل چرو دیکھاجا سکتا ہے جوفاعت کے انڈوں کو بچانے کے لئے، بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کا نزخرہ کاٹ ڈالے!

سیموئیل ایک دم اپناچہرہ چھپالیتا ہے، پھروہ اپنی ہتھیلیوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے تنکھیوں سے مودی اور ٹرمپ کی جانب دیکھا ہے اور اُن کو نارٹل بی ہیو کرتے دیکھ کر خود بھی نارٹل ہوجاتا ہے۔

سعید: (این آواز کی آج پڑھاتے ہوئے) تم جو روشیٰ کی شان میں تھیدے لکھتے ہواور اُ بھرتے ہوئے سورج کی آبھیں نوچ لیتے ہوا۔....تم جو آزادی کے حق میں بڑے بڑے بیز آویزال کرتے ہواور اُڑتے ہوئے بیٹچھیوں کے ساتھ ساتھ ہوائیں بھی قید کر لیتے ہوا۔....تم جو لفظوں کے بطن معنی کثید کرتے ہواور معنی کے رس میں جھوٹ کی شیشیاں اُنڈیل دیتے ہوا۔.... جج کہوں تو محض اِس ایک شعریس!

بارته: (جواچانک کسی بیجانی کیفیت کے نرغے میں جا پھنتا ہے) میں آزاد ہوں!
.....معنی آزاد ہیں!....روشی بھی تو آزاد ہے!...سب اچھا ہے!
واللیم : محرروشی تو قید ہو چی !

إرتعه: كب؟

والمنير: (كوئى بحولى بسرى كبانى يادكرت موع) جب مكر جيون اپنابرا سا منه كھواا تعااور دوسة موسة سورج كوزندونكل كيا تعا، تب روشى بحى تو تيد موكى تى -

بارته: (ایک دم خوف سے ارزتے ہوئے) مجر توسب غلط ہو گیا!..... بالکل غلط ہو گیا!..... بالکل غلط ہو گیا!.....(پر کھے سوچے ہوئے).....گر شمیک تو کرنائی ہوگا!

سیمون: (سوالیداندازیل بارتھ کی جانب دیکھتے ہوئے) ٹھیک کیے ہوگا؟ ..... اِس کے لئے تو ہوئے) ٹھیک کیے ہوگا؟ ..... اِس کے لئے تو پہلے یہ جانتا ہوگا کہ ہم ایل کون؟ ..... (پھرایک فکست خوردہ لہج میں) ..... اور بیہ ہم کمی نہیں جان یا تھی گے۔

سعید: (ایک دم کی شاخت جمیل کی مانند) گریس جانتا ہوں!..... یس افر بیقد ہول، میں بی باگر بلا ہول، اور ڈو بتا ہوا سورج بھی! .... یس نے کہا تھا نا گرا پی میں سب جانتا ہول!

گرامی: میں مجی تو یہی کھے ہول! ..... ہم سب ایک ہی تو این! ..... آ جا دَالِفر بِقا! ..... آ دَ برکی جال!

رمپ: (جیب بھی بھی میں اواز میں) نیس! ۔۔۔۔۔ بالکل نیس! ۔۔۔۔۔ ہم بیٹیں ہیں! ۔۔۔۔۔ رخین ہیں! ۔۔۔۔۔ رخین کی سطح برابر نیس ہے! ۔۔۔۔۔ دوالگلیاں برابر نیس ہیں! ۔۔۔۔۔ انسان بھی برابر نیس ہیں! ۔۔۔۔۔ اور انسان کی برابر نیس ہیں! ۔۔۔۔۔ اور انسانوں کو برابری چاہیے ، اور ڈنڈا چاہیے ، اور میں دوئی چاہیے ، اور ڈنڈا چاہیے ، اور میرے یاس دوئوں ہیں!

الرائجى: (ٹرمپ كى آئلموں بيس آئلميس ڈالے) رونی تيني مجى توجاسكتى ہے!..... ڈیڈا چینا بھی توجا سكتا ہے! رُمپ پر ایک دم بنی کا دورہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ ہنتے ہنتے اُس کی آ محمول سے آنسونکل آتے ہیں۔

ر رب شکل اپنی انبی رو کتے اور گرا پی کی جانب ایک جمعری نگاہ اچھالتے ہوئی کی جانب ایک جمعری نگاہ اچھالتے ہوئی جوروٹی چھنے گا اور ڈنڈا کھنچے گا، وہ جھ جیسانی ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہوگا تو ایک نہ ایک دن مجھ جیساضرور ہو جائے گا! ..... پھر جہیں اُس سے بھی روٹی چھنٹی ہوگ اور ڈنڈا کھنچتا ہوگا! ..... اور یہ جنگ یونہی چلتی رہ گی۔ کھنچتا ہوگا! ..... اور یہ جنگ یونہی چلتی رہ گی۔ گرا پی : (خواب آلود لیج بیس) کوئی تو انت ہوگا اِس کا! ..... یہ دائرہ تو ڈا بھی تو جاسک کے! ..... ہم کوشش کریں گے! ..... ایک نہ ایک دن! ..... ضرور! ..... (پھر وہ این جیب ہے! ..... ایک دن! ..... ضرور! ..... (پھر وہ این جیب کے ایک سے ایک سکہ نکالت ہے اور مودی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے) ..... اِس سکے کے ایک طرف جو کیا ہے ، میڈ آیا تو بھگو ان ملیس گے! سے ، وومری طرف انسان ہے ، ہیڈ آیا تو بھگو ان ملیس گے! ..... بولوکیا کہتے ہو؟

مودی: (تھوڑا بو کھلاتے ہوئے) اور ڈنڈا؟..... ڈنڈا کدھرہے؟

ٹرمپ: (فاتخانہ انداز میں مسکراتے ہوئے) وہ تو میرے پاس ہے!..... (پھر مودی کی طرف دیکھتے ہوئے) ..... إدهر آؤنا!..... دور کیوں کھڑے ہو؟ ..... (پھر والنثیئر کی جانب مزتے ہوئے) ..... جانتے ہو نا؟ ..... تو سب جانتے ہو! ..... بیسب تو ارتقائی عمل میں کہیں بہت بیجھے دیگتے ہوئے کیڑے ہیں، اصل کھیل تو میر ااور تمہارا ہے!

رمپ کے لیج میں اتی تطعیت اور صدافت ہے کہ سب لوگ ایک دم بو کھلا جاتے ہیں اور سوالیہ نگاہوں سے والٹیئر کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ والٹیئر کی آئکھوں میں خوف کی ایک پر چھائی می نمودار ہوتی ہے گر اِس سے پہلے کہ کوئی اِس بات کا ادراک کر یائے، وہ اپنی کری سے اٹھ کر ڈائس پر آجاتا ہے۔

والنيئر: (مائيك آن كرتے ہوئے) خاتون وحضرات! ..... ابھى آپ نے جوننڈا ديكھا اے سنگل آؤٹ ميلوڈراما كہتے ہيں۔

بارته: (جران موت موع) سنگل آؤك ميلودراها؟ ..... مين يجهم جهانهين؟

والنيئر: فرض كروتم ايك بهت شاطر كھلاڑى ہواور خالف ٹيم كے كى ايك نسبتاً كمزور كھيلنے والئيئر: فرض كروتم ايك بهت شاطر كھلاڑى ہواور خالف ٹيم كے كى ايك نسبتاً كمزور حقيقت وہ والے كو بكڑ كراً سے يقين دلانے كى كوشش كروكہ وہ تمہارا ہم پلہ ہے، حالانكہ در حقيقت وہ اينے باتى ساتھيوں سے بھى كہيں كم تر صلاحيت كا حال ہو۔

بارته: (مزيد حران موتے موعے) تواس كا فائدہ؟

والذير: (جس كے بظاہر توانا كند هے كسى ان ديكھے بوچھ سے جھكتے چلے جارہ ہيں)

چلو! ايك لمح كے لئے مان ليتے ہيں كہتم جو كہدرہ ہو،وى چ ہے۔ليكن تم يہ كئ تو

جانتے ہوكہ ہم بھی متفق نہ ہو پائيں گے، للذا جنگ جارى رہے كى اِس دھرتى كے سينے پر

چسلنے والى آخرى رات كے سايوں تك، اور اِس كا نئات كے بطن سے پھوٹے والے

آخرى سورج كى روشى تك!

ڑمپ: (ایک دم کینجلی بدلتے ہوئے) تو پھر جیت بھی ہمیشہ کی طرح میری ہی ہوگ!

ا گلے ہی لیجے ٹرمپ کے چیرے پر ایک کمینی کی مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے، وہ

ا گلے ہی ایمے ٹرمپ سے ایک پستول برآ مدکرتا ہے اور والٹیئر کے سینے کا نشانہ لے

کرگولی چلا دیتا ہے۔

#### 

بعد میں اکھشاف ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے تھلونا پہتول سے نقل گولی چلائی تھی، تاہم
چونکہ گولی چلنے کی آ واز اصلی تھی، البذا والٹیئر ہارٹ افیک سے مرجاتا ہے، جس کا سارا الزام
ایڈ ورڈ سعید پر تھوپ دیا جاتا ہے، جے فرانزک شواہد اور چشم دید گواہوں کے بیانات کی
روشنی میں عمر قید کی مزاسنا دی جاتی ہے۔ ایڈورڈ سعید نیویارک سٹیٹ جیل میں بھی
اور یکھلام کا پر چار جاری رکھتا ہے اور متعدد ہسپانوی اور نیگر وقیدیوں کو اپنا ہمنوا بنالیتا ہے۔
انہی میں سے ایک نیگر وقیدی 'دلول جان' جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنا میوزیکل بینڈ بنا
ایت ہے، جس کے پہلے ہی البم' 'مائی بلیک ڈک ڈک' کا ایک گانا' فک فک وائٹ پُسی''
پورے تین میں بیوں کی ہرمیوزک چارٹ پر نمبرون رہنے کے بعد، بال آخر ایک ایک اور دو

\_\_\_\_\_ 93 Lamai \_\_\_\_

اُدهر سیمون و کی بوار، پدرسری نظام کوجڑ ہے اکھاڑنے میں ناکامی کے بعدایک
انڈر گراؤنڈ لیز بین سوسائی کی بنیاد رکھتی ہے، جے بور ژوا اور بیٹی بور ژوا خوا تین کے
علقوں میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوجاتی ہے، تاہم جونہی سیمون اپنے سیاسی نظریات کی
ترون شروع کرتی ہے توایک نسبتا کم ریڈیکل فیسمینٹ اُس کے خلاف محلاتی سازشوں کی
بنیاد رکھ دیتی ہے، جس کے نتیج میں اُسے پریڈیڈ نٹ کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔
پریڈیڈ نٹ کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔
پریڈیڈ نٹ کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔
پریڈیڈ نٹ کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔

رولال بارتھ علی واد فی طفول میں سراہ جانے کی خواہش میں ہے بعد دیگرے تین کا ہیں تحریر کرتا ہے، جن کالب لباب یہ ہوتا ہے کہ افراد اور اشیاء کے نامول کو بدلنے ہے اُن کی ماہیت اور خصوصیات بھی بدلی جائتی ہیں، اور یہ بدلاؤ بال آخر ایک مثبت عالمی تبدیلی کوجنم دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ برشمتی سے بارتھ کی کتابوں کو زیادہ یہ یرائی نہیں مل پاتی، تاہم اِلی اثناء میں ایک شریبند ثقاد اُس کا نام بدل کر'' ڈِلڈو' رکھ دیتا ہے، جے دنوں ہی دنوں میں اُس کے ساجی اور غیر ساجی طفوں میں خوب پذیرائی مل جاتی ہے۔ رولاں بارتھ کو یہ جانے میں زیادہ دیر نہیں گئی کہ نام کی تبدیلی کے باوجود اُس کی شخصیت میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی، اور یہ انشاف اُسے بری طرح سے ڈِپریس گئی کہ دیا ہے۔ بری طرح سے ڈِپریس کر دیتا ہے، میروہ ایک مستقل مزاج فرد کی طرح اُسے اندر تبدیلی کی خواہش کو زندہ رکھتا

ہے، اور بال آخرا پن جنس تبدیل کروالیتا ہے\_\_\_

شہرت اور کامیابی کے باوجوو ٹرمپ اپنے جسنوں کوئیس بھوت اور معدر ہنے ی
شام ہمراور ایتھو پیا پر تعلد کر دیتا ہے تاک اُس کے سیانسرز ایک ہی جھتے جی ار ہوں ڈائرز
کماسکیس نے بندر مودی ہر محاذ پر ٹرمپ کا پورا پورا ساتھ ویتا ہے چتا نچہ بنگ کے فاتے پ
ٹرمپ کے ساتھ ساتھ مودی کو بھی امن کا لویل پر انزش جاتا ہے ( ہوا و فاطر رہ کو کہ اُس
سال مرحوم والدیئر کو بعداز مرک اوب کا نویل انعام دے کر ایک نی روایت قائم کی مخی )۔

ٹرمپ حب وعدو و دلی کے نواحات میں ایک کاؤشٹ کھی شروع کرتا ہے جو
ایک دس سالوں میں ایشیاء کی سب سے بڑی کا سمینک انڈسٹری بن جاتی ہے۔
سیوئیل ہوئیکوں کی فلم '' وصف ا'کو جھ آ سکر ابوار ڈز لے جن میں سال کی
سیوئیل ہوئیکوں کی فلم '' وصف ا'کو جھ آ سکر ابوار ڈز لے جن میں سال کی

بہترین فلم کا ابوار ڈبھی شامل تھا\_\_\_\_

محسنوں کے ساتھ ساتھ ، ٹرمپ اپنے دشمنوں کو بھی بھی بھول اگرا چی اوآ خری بارا ' دو هشما'' کے پر بمبیئر شو پر دیکھا عمیا تھا۔ اُس کی گمشدگی کا زیادہ نوٹس بیس لیا عمیا۔

ساڑھے تین ماہ بعد اُس کی بیوی نے ایک پر تگائی طاح کے ساتھ بیاہ رچالیا اور پہلے کی سبت کہیں زیادہ خوش وخرم زعر گی گزاری۔

(اگست،۲۰۱۲)

# مصنف کی دیگر کتابیں





جب كل ب وَكَبِّي مِر نب كا لِيمن دكما في وين شكِّه ، فوشيو تنتوں کو چی ڈالے موسیق کانوں پر تازیانہ بن کر یرے اس پھرا یا کی اور پوہوں سے کراہت آ کے تُواس من الله آدمی زندگی کوطلاق دے کرموت کی طرف د واندوار لکتا ہے! مرجبانیں! بکدایک بہت بِدَا أَنْ فُولَا مِنْ وَلَا كِيامِيا اللهِ وَأَنَّ لِمِنْ أَيِّكِ کہانی جا ہے! اور دو کی کوما چین کین کرتا! اس ك يال بهت مارى كويال إلى الدوندكي ك ورت چروں کی کہانی ساتا ہے! وہ موت کی مسین آغوش کی کیانی مناتا ہے! وہ مرنے سے ذیا ل كيافي ساء الا وومرف سي ولا إعداكي بان عات ا ووافرت سے بھاکارتے ہوئے وَلَ كُنَّ كِمَا فَي سُاءً ہے! وواینے بزرگول كي ت کی کیائی عالم سے اے وہ اپنی عالم کی اور اخلاص کی کہائی سناتا ہے! ۔ ووجنگوں اور ہربادیوں ك كما في عند تا ب إو خيال زند كي كاليك بهت بوا بت كليل كرة ساوراً كربت كي كباني مناتا با مگاب کی منبی انتا تا ہے واُسے سانپ کا کھن گہتا ہے اور سان کے مجمع کی کہانی شاجا ہے! وہ مس کو کراہت ہے جوڑ کر یوسوں کی ندمت میں جو لکھتا ہے اور پھرائے ہو ع جسموں کی کہانی سناتا ہے! ۔ اوراوگ سنتے ملے جاتے ہیں، اور مرتے چلے جاتے ہیں، اور آخرا یک دن

المستند المست

نیر مصطفی نے مغربی فکر کے اہم بنیاد گزاروں کے ساتھ چند تاریخی کر داروں کا گھوٹالگا کر اے جو فکھٹنی صورت دی ہاس کی دادوہی دے سکے گاجوان بنیا دگزاروں کے ساتھ کی ہن وشام گزار چکا ہوا داریخی کر داروں کے ساتھ کی ہن وشام گزار چکا ہوا داریخی کر داروں کے بعض رویوں پراپنے بال نوجی چکا ہوا پی زندگی گزار چکے اور اپنی فکر بتا چکے کر داروں کے بعض موت تع ہی ہوتا ہے مگر نیر مصطفیٰ کے باں میہ کر داروں نے دائروں سے بھی بھمار باہر بھی شکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ بنیادی پر طور میں اولٹ ان کر داروں کے فکر وعمل پر نیر مصطفیٰ کا ورڈ کٹ بھی ہے جو مضمون کی صنف میں کیا جاتا تو مصنف کے خیالات ساسنے آنا زیادہ آسان ہوتا مگر مصنف ان کر داروں کے مماتھ جو داروات کر ناچا ہتا تھا س کے لیا شش دی منا سبر ترصنف تھی۔

سيدكا شف رضا